

بزم يشخ الاسلام عامعه رصنوبير آن المستُ آن ، ديمنه

بدعت بااظهارمحبت الماملادي قران وحديث كي روشني مي مَكَانَةُ حَيِيبِ الْخَلَاقِ فِي صْوءِ آيَةَ النِّشَاق مفامدى ایت میثاق کی روشنی می خصالص سيالانعيا رتيب حواشي: اسرن الغلاث خ الحديث مرسل حرباوي علام مخذا مشروب الوثالف م وشعب حرب ادی

بزم شيخ الاسلام جامعه رضوية أن المشير آن ، دِين

بسم الله الرحمن الرحيم

3

اجمالي فهرست

مغير

موشوءات

تعارف اشرف العلماء زيدى والعالى تقصيلي قبرست خطبه اولي جشن ميلاد مصطفى مل فيراسية رآن وسنت كي روشي مي حواثى وحواله جات تفعيلى فهرست خطبه ثانيه مقام معطى مالله المستديد يال كاروشي من حواثى وحواله جات تغصيلي فهرست تطبه ثالثه خصائص مصطفي الثيني حواثي وحواله جات

محرسهل اجرسالوي

تعارف اشرف العلماء زيدمجده

بسم الله الرحمن الرحيم

جمله حقوق محفوظ بي

جشن ميلاد مصطفى ملكيل جموعة مقالات)

نام كاب

اشرف العلماء علامه محمد اشرف سيالوي قدس مره

اقادات عاليه

محرسيل احسالوي

ترتيب وقدوين وحواثي

といいないしんとはりのという

تاريخ اشاعت باراول

مغرالمظفر 1435 هديمبر 2013م

الثاعتوثانيه

168 صنحات

خخامت

بدل تعاون

يرا خرالطي:

بزم فيخ الاسلام ياكستان

جامد رضوبياحس القرآن بمشميرناؤن ،وينه شلع جهلم ( پنجاب يا كمثان )

Email: sohailsialvi@gmail.com

+92 322 58 50 951

برم اشرف العلماء قدس سره العزيز

مركزى جامع مجديراني عيدكاه جنگ مدر 7604884 -7604

جامعة مسيدرضوبيضياء العلوم ملانوالي ، 6046376 - 0300

دارالعلوم تحديداشر فيه، اشرف آبادشريف، نزدفاروقه (سركود ما) 6723736-0302

خدمت ش حاضر موكرورس مديث ليا اورستدفر اغت حاصل كي-

😁 سیال شریف قیام کے دوران شخخ الاسلام والمسلمین خواجہ محرقر الدین سیالوی قدس سرہ سے ہدایہ الحو اورد مرکت کادرس لیاء آپ کی روحانی توجهات سے متنین ہوے اور آپ کے وست فل يرست يربيعت كى \_

#### تدريس اور تلاقده:

الله تبارك وتعالى في آب كوان كنت خصائل جميده عنوازا، شرف المت، في الحديث حفرت علامه عدماككيم شرف قادرى تورالله مرقده ككية بن:

" وهموجوده دور میں امت مسلم کے لئے قدرت ربانی کاعظیم عطیہ ہیں۔وہ بیک وقت متحدداوصاف جیلہ کے جامل ہیں۔وہ عالم ربانی بھی ہیں اور عبقری محق بھی ، مدمقابل پر چھاجانے والے مناظر بھی ہیں اور دلائل کی فراوانی سے سامعین کے ول وو ماغ کومتاثر کرتے والے خلیب بھی ،وہ کتب درسیہ کا گہرا ادراک رکھنے والے مدرس بھی ہیں اور کثیر التصانیف مصنف بھی، وہ جس موضوع پر لکھتے ہیں ان کا قلم سیال کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتا زبان عربی پر اس قدر عبور كمت إن كداردو ي زياده رواني كماته عربي من كليت إن"

(عظمتوں کے پاسپاں ص:۲۵۰)

مخصیل علم کے بعد آپ نے اپنی تمام تر خداداد صلاحیتوں کو تروی واٹاعت دین کے لے وقف کردیا۔ شوال ۱۳۸۱ م ۱۹۹۲م ش قدریس کا آغاز کیا۔

- دوسال دارانعلوم ضياعش الاسلام سيال شريف بس
  - の دومال جامد تعيدلا بور
    - يائح سال سلالوالي
- ايك مال ركن الاملام حددة بادش برمات ري

## حضرت واشرف العلماء قدس مره

اشرف العلماء، شيخ الحديث الوالحسنات علامه محمد اشرف سيالوي قدس مره ١٣٥٩ه ما او کو ضلع جھنگ کے ایک دیمات غوشو اله میں بیدا ہوے آپ کے والد گرای جناب فتح محمد صاحب نہایت نیک سرت بزرگ تھے قصبہ بڑانہ میں مال تک تعلیم عاصل کرنے کے بعددین لعليم كى طرف متوجه و \_ آ ب في درج ذيل اساطين علم وتحمت ساستفاده كيا\_

- المعديم عريف يسمولانا ما فظيم شفق سے 1 سال
- سال شريف من ويره مال مولانا صوفى حامعلى اورمولانا محرعبدالله محفظوى عاليه اور فرح تبذيب يرى-
  - پیلاں میں مولانا سیداحداور مولاج حسین شوق سے 3 ماہ استفادہ کیا۔
- چید ماہ مرولہ شریف میں اس وقت کے سجادہ تشین حضرت مولا نا غلام سدید الدین علیہ الرحمة عيشرح جامى اورقطبي كيعض مقامات يزهي
- ١٣٧٧ ه/ ١٩٥٧ء من استاذ العلماء ملك المدرسين حضرت علامه الحاج عطا محمد بنديالوي نوراللدم قده كي خدمت من حاضر جوئ اورسا الصح تين سال تك كوار ه شريف،سيال شريف اوربنديال شريف مين ان سے كسب فيض كيا\_
- ۱۳۸۰ هـ ۱۹۲۱ على حفرت شيخ القرآن مولا تا محد عبد الغفور بزاروي قدس سره كي خدمت میں حاضر بوکر دورہ قرآن یاک میں شریک ہوے۔
- ای سال ماه شوال میل حضرت محدث اعظم یا کتان مولاتا محدسر دار احد قدس سره کی

#### ولانا مولانا مرهوم

#### تصانيف جليله:

الله جارک وتعالی نے آپ کے اوقات میں عظیم برکت عطافر مائی ہے۔ آپ نے تحریرہ تدریس ، مناظر ہ اور تقریر سمیت تمام شعبہ ہائے تبلیغ میں نمایاں خدمت سرانجام دی ہیں اب تک آپ کے قلم سے مندرجہ ذیل تصانیف وجود میں آپھی ہیں۔

(1) \_ كوثر الخيرات لسيد السادات

سورہ کور کے معانی و مطالب کا ایمان افروز مجموعہ ،فضائل مصطَّف سالی آجا کا حسین کدستہ، بارگاو نبوی میں مقبولیت کی حال تجریر

(2) ـ جلاء الصدور في سماع اهل القبور

استمداد وتوسل اور استعانت کے مسائل کا دار دیدار حیات برزخی پر ہاس کتاب میں اس مسئلہ پر پوری تفصیل ہے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور منظرین کے شبہات کا از الدکیا گیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔

(3)\_تنوير الابصار بنور النبي المختار

نورانیت مصطفے مال فی اس وصدیث سے دلاکل اور دیوبندی مولوی بوسف رحمانی سے اس موضوع پر گفتگو کی رو تداد

گزشتدانبیاء کرام علیم الصلوة والسلام اور کتب سابقد کی زبان سے بثارات مصطف مالی کا بیان

(5) دى بولى بائل اورشان اندياه ش تاخيال

سابقة اسانى كتب يس مون والى تحريف كي فون جوت ، يبودونسارى ك اليدري

1921ء ہے ۲۰۰۰ء تک مسلسل دارالعلوم ضیار مشس الاسلام سیال شریف میں درس دیا۔

٢٠٠٠ء على حال جامعة فوشه مرية منير الاسلام مركودها بين محوقد رئيس بيل-

تدریس کے ان 45 سال میں آپ سے سینکروں تشکان علم سیراب ہونے ان کا

ا حاط کرنا انتہائی دفت طلب کام ہے چند کے اساء گرامی پہال نقل کیے جاتے ہیں۔

الحديث معزت علام مجم عبدالرزاق بمعر الوى زيدمجده

السنت حفرت علامه مفتى محمد خان قادرى حفظه الله تعالى

عضرت علامه ابوالفضل مولاتا الله ويدسيالوى رحمه الله تعالى

استاذ العلماء حضرت علامه تحريثيرا حدسيالوي رحمد الشدتعالي

امام القراء حضرت علامة قارى محمد يوسف سيالوى حفظه الشتعالى

الله معرت علامه مولانا كل محمسيالوى

المرابوالخيرمحم زير المرابوالخيرمحم زبير

الممفتى محدر فتن مشي

عقرت علامه صاحبر اده مولا ناغلام نصيرالدين سيالوي

حضرت علامه محر نصر الله سيالوي

الانامحمة برسالوي

@

المعرت مولانا محداعظم صاحب

🕸 يروفيسرۋاكثرخالق داد ملك

🛞 پروفيسردوست محمر شاكر

ا پروفیسرد اکرمحدشریف سیالوی

#### 1

آپ فردج و فرا كرني كت كواردوك قالب شي د مالا ب

- (13) الوفا بأحوال المصطفى تلك لابن الحوزى (٩٧٥ ٥ ه).
  - (14) شواهد الحق في الاستعانة بسيد الحلق تُظلُّ

للشيخ الامام يوسف بن اسماعيل النبهاني وحمه الله (م ١٣٥٠ م)

- (15) السيرة الحلبية للا مام العلامة على بن برهان الدين الحلبي (م٤٤٠) ه)
  - (16) محموعة صلوات الرسول على

خوت زماں ای ولی حضرت خواجہ عبد الرحمان چھوہروی قدس سرہ (م کیم ذی الج ۱۳۳۷ء) نے درودوسلام کے مینی پرنسی عربی میں پانچ ضخیم جلدوں پر شمتل کتاب تصنیف قرمائی مید کتاب بیک وقت درود وسلام کے موضوع پرایک بے نظیر تصنیف بھی ہے اور ادب عربی کا شاعدار شاہکار بھی۔شرف طب رحمہ اللہ تعالی کے ایماء پرآپ نے اس کا اردوتر جمہ فرمایا۔

#### آپ كافادات عاليد

(17) روئيداومناظرة جمنك

آپ درجنوں علمی قکری ،اعتقادی موضوعات پرسکنووں خطابات ارشادفر ما تھے ہیں جو تحقیق و دائش کا عظیم خزید ہیں ۔ ندکورہ بالا مجموعہ آپ کے ایک خطاب کی تدوی شکل ہے

فكراور سامان جرت

(6) تخدصينيه (3 مجلدات)

تغیہ، امامت، مسئلہ فدک، حدیث قرطاس، فضائل محابہ، فضائل شیخین کے موضوع پر منفرد تحریر۔ روافض کے عقائد کا تنعیل تجزیبہ اور شہات کا از الداس موضوع پریہ کتاب ایک ٹا ٹائل تر دیدد ستاویز ہے۔

(7) حداوراسلام

تكار كے قلف كادل بيان، حدى حرمت اور دوافض كى في شيوں كاچيم كشا تذكره

(8) تنبيه الغفول في نداء الرسول الم

توسل، استداد، استعانت، عداء از بجيد وغيره مسائل پرعديم النظير كتاب تمى اليكن اس كا مسوده ايك نامور اشاعتى اداره كے مالكان سے ضائع بو كيا \_ بحد بيس آپ كے لخت جگر حضرت صاحبزاده علامه غلام نعير الدين سيالوى في اس موضوع پراى نام سے كتاب تعلى جويزم شخ الاسلام كى طرف سے شوال ١٣٢٧ ه يس جهي جكى ہے۔

(10) كلش وحيدورسالت (2 جلد)

تو حیدوشرک ،عظمت رسالت اورنجدی تو حید کی حقیقت کومتکشف کردینے والی ایمان وزتح بیر۔

(11) ازالة الريب عن مقالة فتوح الغيب

حضرت غوث اعظم قدس سره کی فتوح الغیب کے ایک مقالہ کے حقیقی مفہوم کی وضاحت ادراس میں معنوی تحریف کرنے والوں کا بے لاگ شرعی محاسبہ۔

(12) هداية المتذبذب الحيوان في الاستعانة باولياء الوحمان الميناء واولياء الدحمان الشاور غير الله قراردين كي قدموم كوشش كاروبلغ

-96 صفحات يرمشمل يجهوعة قلزم ورقطره كامصداق ب-

(19) بيشِ نظر جموعة جس ش آپ كيشن خطابات كومرتب كيا كيا ب-

اس کےعلاوہ آپ کے سیح بخاری سنن ترندی تغییر جلالین اور تغییر بیضاوی کے دروس زیر ترتیب ہیں۔اللہ تعالی تو فیق پھیل سے نوازے۔

آپ کو فیاض ازل نے جیرت انگیز قوت فہم ،استحضار، صلابت رائے اور حق گوئی کی صفات سے نواز اہم، ووائم رکھاور صفات سے نواز اہم، رب ووائم رکھاور الل اسلام کوآپ کے فیوض سے مستفید ہوئے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔آمین بجاہ سیدالمرسلین

#### يس نوشت:

علم وعمل اورجهر مسلسل سے بحر پور لاگق تقلید زندگی گزار کر حضرت اشرف العلماء قدی مرویا لا تر 12 رجب المرجب المرجب 1434 مرا 23 می 2013ء کوعالم بقا کی طرف خشل ہو ہے، انا للہ واجعون - شدید علالت کے دوران آپ نے شها دے الشف لیسن با فضلیت شیخین اور الشید حین (رضی عنه ما رب المشرفین والمغربین) کے نام سے مسئلہ افضلیت شیخین اور خلافت شیخین رضی اللہ حیم ایر مبسوط کما باتھ نیف قرمائی، اللہ کریم آپ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت بخشتے ہوے دفعت درجات کا قرای دیائے، آئین یا دب العالمین

الله المعالمة المعالم

م مراح المراح ال

قران وحدیث کی روشنی میں

ژرتی داش: مرسیل حربیاوی مخترشعیب کاری افادائ ائرونالئلاشيخ الديث علار مخوار شروت الدوائد

بزم شيخ الاسلام جامعه رضوية أن المت آن ، ديم

## وسيل احسالوي تغارف اشرف العلماء زيديمه 13

|   | مجع تى اسرائيل ش صغرت عيى طياللام كى ميلا دخواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | معرت عيسى عليه السلام كويما إن ميلا ومصلى من الميلا ومسلق من | 15 |
|   | ميلا ويسى ملياللام اورقر آن جيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 |
|   | نى كاحوال ومقامات كاعام لوكون سامتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
|   | قرآن مجيداورولا دئيسي عليه السلام كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 |
|   | ئی کے ہوم ولادت، ہوم بعثت اور ہوم وصال کا اتباز<br>قرآن جید کی نظریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 |
|   | ד לי גוב זיי צו בייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 |
|   | پوتب پيدائش محده ديزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 |
|   | ميلاد مسطق يزبان مصلقي والفيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 |
|   | وعائے خلیل طیالسلام، بٹارت عیسی علیالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 |
|   | حطرت آمنه كالظارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 |
|   | ۋاكېمدىڭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 |
|   | واقعات ميلاديم اعتراض كرف والون كودري فكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 |
| * | مجوبان حق كسواريون ك شان قرآن جيد ك نظرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 |
|   | ايل ايمان كامعيار محبت ونفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 |
| N | فب ولادت اورليلة القدرايك موازند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |
|   | سيدنامام ما لك عليه كاايمان افروزارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 |

# بسم الله الرحمن الرحيم فهرست ومضايين

| مؤثم | مضابين                                                                                       | نبرثار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | جشن ميلاد ك الخياب كي مملى دليل                                                              | 01     |
|      | ميذرامر كمعانى اورعلائ اصول كامقرركروه ضابط                                                  | 02     |
|      | دوسرى اورتيسرى دليل                                                                          | 03     |
|      | جسشان تعين شانان سب بنزيان                                                                   | 04     |
|      | محبوب كريم مل الفيظ كريم اقدى اوردور اطبرى شان<br>بزيان صاحب دوح البيان عليه الرحمة والوضوان | 05     |
|      | جشن ميلا دنواب مديق حسن خان كي نظريس                                                         | 06     |
|      | مجوب كريم النفية إن خودات ميلاد كي خوشي مناكي                                                | 07     |
|      | فوايم مدعث                                                                                   | 08     |
|      | انعام دا کرامات الهید کانزول، زمان دمکان کی ابدی<br>برکون کا ضامن                            | 09     |
|      | میل دلیل                                                                                     | 10     |
| - 4  | cery21c צע                                                                                   | 11     |
|      | تيىرى دليل                                                                                   | 12     |
|      | معرت عيى طيدالسلام اورميلا ومعلق ما المنافية                                                 | 13     |

بسم الله الرحمن الرحيم

## جشن ميلاد مصطفى الله

قرآن وحديث كى روشى ميں

افادات:اشرف العلماء، شيخ الحديث علامة محداشرف سيالوى زيد مجده العالى

الحمد لله و كفى، وسلامً على عباده الذين اصطفى، خصوصًاعلى أفضل رسله وسيّد الأنبياء، منبع الحود والعطاء، ماحى الذنوب والخطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذى دنا فتدلّى، فكان قاب قوسين أوادنى مفاوخى اليه ربّه ما أوخى محمد ن المصطفى ،أحمد المحتبى، الذى كان نبيّا وآدم بين الطين والماء ،وعلى آله الكرماء والشرفاء، وأصحابه أهل التقى والنقى، والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الحزاء أمّا بعد: فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِ فَبِلَكَ فَلَيْفُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَحُمَعُونَ ﴾ (يونس:٥٨)

صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ـان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ـ الصلوة والسلام عليك يا رسول الله \_وعلى آلك وأصحابك يا

| - | 14 8,9,1,000                                                        | טנטורק |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------|
|   | مقام شب ولادت في محقق الله كي نظر ش                                 | 32     |
|   | حعرت موى طيرالسلام كو طغ والفائات برني كريم<br>مالليكاكا اظهار مسرت | 33     |
|   | فواكدِ صديث                                                         | 34     |
|   | أيك اعتراض: ميلا وكاجش كون؟ وفات كاغم كون تبين؟                     | 35     |
|   | پېلا جواب                                                           | 36     |
|   | دومراجواب حديث جوى كاروشي يش                                        | 37     |
|   | فواتدحديث                                                           | 38     |
|   | معرضين كاس اعتراض كابنيادى سبب                                      | 39     |
|   | محوبان بارگاه کے وصال کی کیفیت                                      | 40     |
|   | مرت اورغم كم متعلق امام سيوطى كابيان فرموده ضابط                    | 41     |
|   | ا كايم امت اورجشن ميلا د                                            | 42     |
|   | ابولهب كاميلا ومطفى الطيطي اظمهارسرت اورانعام فداوتدى               | 43     |
|   | اظهادمرت كمنعوص طريق                                                | 44     |
|   | آمد محبوب كالفيلم رامل مدينه كااظهاد مرت                            | 45     |
|   | جشن ميلاونا جائز؟ صدساله جشن ويوبندنا جائز؟                         | 46     |
|   | عبد حاضر كرويوبندى علاءاورى افل ميلاد                               | 47     |
|   | محافل ميلاد كانعقادى باكيزه غرض وعايت                               | 48     |
|   | حواثی دحوالہ جات                                                    | 49     |

معززمهمانان كراى علائے كرام اور يراوران اسلام!

آپ اعت فرما يك بين كه آج كى اس نشست كا موضوع ﴿ ميلا وِمصطفىٰ ما الميام كا شرى حيثيت ﴾ ب ، كوشش كى جائے كى كداس موضوع يرقر آن وسنت كى روشی میں هنیقب واقعید آپ کے گوش گزار کی جائے اور فٹکوک وشبہات کا از الد کرتے الوين كوينقاب كياجائ

16

جشن ميلا و كاستجاب كى مهلى دكيل:

ارشادبارى تعالى ع ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ خُيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون ﴾ (يوس ٨٠)

"ا محبوب الملطيع آب ال لوكول سے ارشاد فرماد يجيے كم الله تعالى كافضل اوراس کی رحمت حاصل ہونے پرخوشی منائیں اور بیخوشی منانا دنیا کے مال و دولت کو ا کھٹا کرنے ہے بہتر ہے"

صیغة امرے معانی اور علائے اصول کامقرر کروہ ضابطہ:

ال آیت کی تغییر میں بیات و بن تفین رے کاس میں ﴿ فَلْيَفُو حُوا ﴾ امر کامیغہ ہے۔ امر کے صفے سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اس بارے بیں علمائے اصول نے بہت طویل مباحث ذکر فرمائے ہیں۔ امر بھی وجوب وازوم کے لیے ہوتا ہے بھی استجاب کے لیے اور بھی دیگر معانی میں استعال ہوتا ہے، تا ہم امر کے معانی میں سے

كم ازكم درجداباحت كا ب\_ يعنى جس چيز كے ليے امر كا صيغداستعال كيا جائے اے كم ازكم جائز ضرور بونا چاہے۔[١]

اس سلسلے میں علائے اصول نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے ، وہ ضابطہ اور قاعدہ بیہ کہ امراباحت کے لیے اس وقت استعال ہوتا ہے جب اس چیز کا تھم ویا جائے جو پہلے حرام اور ناجائز تھی جب الی چیز کے بارے میں حکم اور امر والاصیغہ استعال ہوگا جو پہلے ناجا رُخمی تواب اس صیغة امرے اس كا جواز ،اس كا مباح ہونا ثابت موگا \_اس كى ايك مثال ساعت فرمائي:

حالت احرام میں شکار کرنا حرام اور ممنوع ہے ، کیکن جب احرام کھول دیا جائة جائز ب،ارشادبارى تعالى ب ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (المائدة:٢) " جبتم احرام كهول دوتو شكاركرو" يهال بحى ﴿ فاصطادوا ﴾ امركا صيغه بحب كل معنى ہے ' تم شكاركرو' چونك يهال الى چيز كاحكم ديا جار باب جو بہلے منوع اور حرام تھى لہذا فدكورہ ضابطے كے مطابق يهال امركا صيغداباحت لعني شكار كے جوازكو بيان كرنے كے ليے تصور كياجائے گا-[٢]

ليكن اگرايسي چيز كاحكم ديا جائے جو پہلے ممنوع يا حرام نتھي تو ايساامر كاصيفہ يا وجوب وازوم كے ليے ہوگايا كم احكم استحباب كے ليے۔ ﴿فليفوحوا ﴾ مين فضل و كرم اوررحت ك حصول يرخوشي منافي كاحكم بي يخوشي منانا چونك يبلمنع ندتهالبذا بيظم بھی كم ازكم استخباب كے ليے ہوگا،اور بيآيت كريمكى بھی قتم كے فضل اور رحمت ع حصول برخوش كم متحن مونے كى دليل بن جائے گا۔

اب ذرااس طرف بھی توجہ فر مائے کہنی کریم مانٹی کم سے البیہ اور رحمتِ ربائية وفي اورويكراشياء كنعت اوررحت موني مين كيافرق ٢٠ بي كريم طالينيكم نصرف بدكر سرا يانعت ورحمت بين بلكه باقى تمام انعامات اور رحمتول كوجود كاوسيله اوران کی بقائے ضامن بھی ہیں۔ کا تات کی ہرنعت ورحمت آپ کے سبب وجود میں آئی اورآب ہی کے وسیلہ سے ہرتعت ورحت کو بقاحاصل ہے۔جب عام نعمتوں کے حصول برخوشی منانا ضروری اور لازمی اور ان کا کفران عذاب البی کے مستحق بنے کا سبب ہے تو جوہستی سب نعمتوں کی جان ،سب انعامات کی وجیر تخلیق ہیں ان کی آ مد پر اوران کے حصول پرخوشی منا تا کس قدرمؤ کدواجب ہوگا اوراس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو

جسشان تعين شانان سب بنزيان:

الله تعالى نے تئ كريم طالينيم كنور مقدس كوتمام كا كنات سے بہلے پيدا فرمايا [7] جس طرح ہمارے اجسام بعد میں بنائے گئے لیکن روحیں پہلے پیدا کی کئیں ،اس طرح نبی کریم مناشد بھی چونکدرورِ کا نتات اور جانِ کا نتات ہیں اس لیے آپ کے نورِ پاک اور روبر پاک کو پہلے بیدا کیا گیا اور پھرتمام کا خات کی تخلیق کا سلسله شروع کیا گیا۔روح سے تعلق کی بدولت ہی جسم میں توت وطاقت اور تازگی پیدا ہوتی ہے اور جول بی روح کاتعلق ختم موتا ہے جسم بے جان اور ناکارہ بوکررہ برتا ہے بھی کریم  جب اتن بات پایئة ثبوت کو پہنچ گئی کہ فضل اور رحمت کے حصول پر خوشی منانا ایک بسندیده اورمستحب عمل ہے تواب ہم بدوعوی کرتے ہیں کہنی کریم ملاقد ای آمداور آپ کی ولادت باسعادت نەصرف القدتع لی کافضل اوراس کی رحمت ہے بلکہ ہیہ ایسافضل ہے جس کا مقابلہ کوئی اور فضل نہیں کرسکتا اور ایسی رحمت ہے کہ کوئی اور رحمت اس کی برابری نہیں کر علق . لہذااس آیئه مبار کہ کی روشنی میں میلا ومصطفیٰ مٹائیڈ امرِ خوشی منانا اور اظهار مسرت كرنا شصرف جائز اورمباح جوگا بلكه انتبائي ببتديده اورمقبول ترين امرقرار يائے گا۔

دوسرى اورتيسرى دليل:

دوسرےمقام بارشادباری تعالی ہے ﴿ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ وَلَا تَكُفُرُون ﴾ (البقرة:۱۵۲)"ميراشكر كرواور كفران نعمت نه كرو"

ایک اور مقام پالله تعالی نے تعلیم شکر دیتے ہوے یوب ارشا وفر مایا ﴿ لَيْنُ شَكُونُهُ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَيْنُ كَفَوْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (ابراتيم: ٧) "الرَّمْ شکر کرو گے تو میں ضرور بالصرورتمہاری نعمتوں میں اضا فدکروں گا اورا گریاشکری کرو گے تو میراعذاب بہت مخت ہے'

ان نتیوں آیات ہے یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ انعامات واکرامات کے حصول پرشکرادا کرنانعت کے نقاء بلکاس میں اضافے کا سبب ہے اور اس کو بھلا دینا اور ناشکری کا مظاہرہ کرناعذاب الهی کاحق دار بننے کے مترادف ہے۔ ركها تاكية هم اقدس، عالم اجسام كى بقا كاسبب بنار ب،اس طرح عالم ارواح اورعالم اجسام دونوں نی کریم ملی فیکم کے وسیلہ ہے باقی ہیں اور شاووآ باد ہیں۔ [1] جس ہستی کی شان میہ ہے کہ تمام مخلوقات کا وجود اور بقا ان کی مرہونِ منت ہے بلاشک وشبہ وہ اللہ تعالی کاعظیم ترین احسان اور اعلی ترین نفشل ہیں اور ان کی آمد یاک پرخوشی اورمسرت کا اظہار عین ایمان اور نہایت ہی مستحسن کا م کھہرے گا۔ جشن ميلا و ..... نواب صديق حسن خان كي نظر مين:

غیرمقلدین کے پیشوانواب صدیق حسن خان بھویالی اپنی کتاب الشمامة العنبرية يركحة إلى كه:

نى كريم من الله المرياك كي خوشي باره رائع الاول كومنائي جائے چربھي جائز اور متحن ہاوراس سے آ کے پیچھے کی تاریخوں میں منائی جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ بارہ رہے الاول کوخوشی منانے میں ایک خاص وقت کی تعین ہے جوشر لیت ہے ٹابت نہیں تو اس توہم بدعت کو دور کرنے کا طریقہ ہے کہ بارہ رہے الاول کے علاوہ دیگرایام میں اور رہیج الاول کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی خوشی منائی جائے تا کہ بین والا وہم ختم ہوجائے۔

نواب موصوف نے بہاں تک لکھا کہ جس شخص کوئی کریم مانٹیل کی ولادت پاک پرخوشی حاصل نہیں ہوتی اورخوشی ومسرت کے جذبات ول میں بیدانہیں ہوتے اليا محض دائرة اسلام سے بى خارج ہے-[٥] پہلے ہوئی ،اور کا نتات اب بھی موجود ہے تو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق کی وجہ ہے موجود ہے، جس چیز کا تعلق آپ کی ذات با بر کات ہے ٹوٹ جاتا ہے وہ نیست و نا بود به و کرره جاتی ہے۔

امام ابلِ سنت نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوے ارشا وفر مایا وہ جو نہ تھے تو بچھ نہ تھا وہ جو نہ ہول تو بچھ نہ ہو جان میں وہ جبان کی مجان ہے تو جہان ہے محبوب كريم منافية كجسم اقدس اورروح اطهركي شان بزبان صاحب روح البيان عنيه الرحمة والرضوان:

حضرت علامدا ساعيل حقى عليدالرحمد في وح البيساد مين ايك سوال كا جواب اے ہوے بہت خوبصورت بات تحریر فرمائی سوال می تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ادريس هيه سوام كوجنت من يبني يا ،حضرت عيسى عليه السلام كوآسانول براتها لي اتوسب محبوبول كسردار اسيدالانبياء والمسلين النيام كالنيام كجسم اقدس كوكيون جنتول يا آسان کی بلندیوں برنبیس بہنچاید ،انبیس کیوں زیرز مین وفن ہونے ویا؟ علامه حقّ اس كاجواب ديتے ہوے فرماتے ہيں كه:

در اصل روح مصطفیٰ سکی پینم تمام ارواح کی اصل اور بنیاو ہے اور جسم مصطفیٰ مؤَثِّتُهُ عالم اجمام کی اصل اور بنیاد ہے امتد تعالی نے آپ کی روپے پاک کواو پر اٹھا لیا تا كه عالم ارواح كواس ك ذريع بقاحاصل رب اورجسم اقدس كوعالم اجسام ميس بعداس دن پرخوشی منانا بدعت کیے ہوسکتا ہے اور اس مبارک کام کو جے سدت رسول ما الله المالي المالي المالي المالي المالية ال

(٢) آج باره رئي الاول كوميلا ومصطفى مناشية كمي خوشى منافي والول سے معترضین سوال کرتے ہیں کہ کیا اس بارہ رہے الاول کوئی کریم مل اللے ایک بیدائش ہوئی ہے کہتم خوشی منارہے ہو، وہ بارہ رہیج الاول جس کوآپ کی پیدائش ہوئی تھی وہ تو کب كا گزر چكااب كس بات كى خوشى منابتے ہو؟

اس حديث ياك كى روشى مين جم ان سے سوال كرتے بين كر في كريم سَنَ اللَّهُ المرسومواركوروزه ركھتے تھے اور پوچھتے پر جواب دیتے ہوے وجہ سے بیان فرمائی كه ﴿ فيه ولدت وفيه انزل على ﴿ شَمَالُ دِن بِيدِ ابْوااورالُ دِن جُمْ يروحى والی وحی کےسلسلہ کا آغاز ہوتا تھا؟ جب الیانہیں اوراس کے باوجودنی کریم من النظم اس دن کے لوٹ کرآنے پرا ظہارتشکر کررہے ہیں تو جارا بھی اس دن کی آمد برا ظہارتشکر كرناعين رضائ البي اورسنب رسول فلكاكا آئيندوار موكا

انعامات و اکرامات الهیه کا نزول زمان و مکان کی ابدی برکتوں کا

اس مقام پریہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب کسی مقام بھی زیانے بھی تحفري ياكسي لمح يوكسي انعام واكرام اور رحمت وبركت كيحصول ونزول تعلق ہو

## محبوب كريم ملى المينام في خودايي ميلادي خوشي منائى:

جولوگ میلاد مصطفی مل فیکم کی خوشی منانے پر طرح طرح کے اعتراضات كرتے اوراس كا خداق اڑاتے بيں انہيں يہ بات يا در كھنى جا سے كرنى كريم اللي أن خودا پنامیلا دمنایا ہے،اورخودا پی ولاوت پراللہ تن کی کاشکریداد فرما کراس بارے میں امت کی تمل رہنمائی فرمائی ہے۔

نى كريم من فيكم برسومواركوروزه ركت تح بسوال كيا كيا، يارسول الله! من الله المنافقيم آپاس دن روزه كيول ركھتے إلى؟ اس دن كى تخصيص اور تعيين كاسب بوچھا كيا تونى كريم كالنيام في مايا ﴿ فيه ولدت وفيه أنزل على ﴾ "مين اى دن بيدا موااوراى دن جھے پر میکی وی تازل کی گئ" [٦]

ولا آپ مُلَّاثِينِ مُنْ مُن روز ه رهو کرانند تعالی کے ان احسانات برخوشی کا اظہار کیا کہ اس نے مجھے دولتِ وجود ہے بھی نوازا اور نبوت ورسالت کا تاج بھی میرے زيب سركيا-

#### فوائد حديث:

اس صديب پاك شن غوركيا جائ اور مذبر وتفكر سے كام ليا جائے تو كئى تكات ما منة آتى بين:

(۱) نبی کریم مانتیکم برسوموارکوروزه رکھتے تھے گویا آپ برآ تھویں دن ا پے میلا دکی خوشی مناتے تھے،اگر ہرآٹھویں دن میلا دک خوشی منانا سنت ہے تو سال تىسرى دلىل:

تيسر عمقام بدار شاوفر ما يا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١) "بِشَكِ بهم نِے قرآن مجيد كوقدروالى رات مِيں نازل فرمايا"

مقام غور ہے کہ کیا ہرلیلۃ القدر کونزولِ قرآن ہوتا ہے؟ جب یقینا السانہیں اوراس کے باوجوداس رات کی برکت اور قدر ومنزلت تا ابد برقرار رہے گی توجن ساعتوں کوولا دت مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہوگئ وہ کیوں برکتوں اور سعا وتوں سے خالی ہوں گی اور تا قیامت برکات سے معمور ند ہول گی۔

حفرت عيسى عليه السلام اورميلا ومصطفى الله

حضرت سيدناعيسى عليه السلام في محبوب كريم ملايينم كي ولا وب إلى والى رات اینے حوارمین کواینے مانے والوں کو جرگایا اور انہیں اس رات کی اہمیت وعظمت ے آگاہ کرتے ہوئے مایا کہ اٹھوجا گو!

" بدرات موكر كزارنے والى نبيل جميں جا ہے كہ ہم اس رات ميں سوم شباللہ تعالی کے حضور سجدہ رہے ہوں اور اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں' [۷] حضرت عیسی علیہ السلام کے اس عمل پرغور کیا جائے تو کئی با تنس نتیجہ کے طور پر المقاتي بين:

(۱) حضرت عيسى عليه السلام جبيها جليل القدر پيغمبر جو كلمة امتداورروح الله جيالقاب علقب مرتايا تدرت خداوندي كالمظهر، باب ك بغير بيدا بون جائے تھ جب بھی وہ زمانہ، وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں نوٹ کرآتی ہیں وہ برکتیں اور رحمتیں ان کے ہمراہ ہوتی ہیں نبی کریم سائٹیٹا کا ہرسوموار کوروزہ رکھنا اور جواب میں ندكوره الفاظ كا ذكر كرنا اس كى واضح دليل ب\_ آيئے اس وعوے كو قرآن مجيدكى عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک و فعہ کسی نعمت ورحمت کا کسی زمان ومکان ہے تعلق اے ہیشے لیے متبرک اور متازینا تاہے یائیں؟

ارثادبارى تعالى ب ﴿ شَهْرُ وَمَسْسَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِينِهِ الْقُوْآنُ ﴾ (البقرة: ١٨٥) "رمضان المبارك وه بابركت مبينه بحس من قرآن

جم اعتراض كرنے والے بھائيوں سے سوال كرتے بين كدكيا قرآن جيد ہر رمضان المبارك من نازل موتاب؟ جب اليانبيس باورايك دفعدز ول قرآن كي بدولت قیامت تک کے لیے بیر ماہِ مبارک دیگرمہینوں سے ارفع واعلی اور ممتاز کھہرا تو جس دن صاحب قرآن ،سیدالانبیاء ملاینهٔ کا ورودمسعود ہوا وہ دن اور وہ گھڑیاں ابد الآبادتك كيول محورومنع بركات ناتهرين كى؟

دوسری دلیل:

ايكاورمة م پارشاد بارى تعالى ب ﴿إِنَّا النَّوْلَنَّاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ (الدخان:٣) "ب شك بم فقرآن مجيد كوبركت والى رات من نازل كيا" میں جاگ اور عبادت وریاضت کر کے اور اپنے حوار یوں کو بھی ساتھ شامل کر کے ميلا ومصطفى ملاهية من كن خوش منائي -

جمع بن اسرائيل مين حضرت عيسى عليه السلام كى ميلا دخوانى: انبی حضرت عیسی علیہ السلام نے بن اسرائیل کے مجمع میں تی کریم مانافیا کم کی ولادت ياك اورآب كى سيرت مطهره ك مختلف يهلؤون كوبيان فرمايا، چنانچا بكاب قرمان آج بھی انجیل میں موجودہے کہ

'' وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوں گے تو جا ندائبیں اور بال دے گا اور جوائی ك عالم كويتنجيس كوتو جا ندكودونول مضيول من يكرليل ك "[٨]

حصرت عيسى عليه السلام كوبيان ميلا ومصطفى سلى يُنْ يَمْ أَي الله والااجر: اس مقام یہ ایک خاص مکت عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی امت کے مجمع میں تھی کریم مناقطیم کا میلاد بیان فرمایا ،اس رات کوخود بیدار رہ کراور امتوں کو بیدارر ہے کی تلقین فر ما کرشپ میلا دی تعظیم فر مائی تو قاعدہ یہ ہے کہ ﴿ هَـلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان ﴾ (الرحن: ٢٠) احمال كابدلداحمال موتاب ان كاس احمان كے بدلے مس محبوب كريم الفيام كى كتاب قرآن مجيدنے بورى تفصیل کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام کا میلا دبیان فرما دیا۔اس میں ایک تو اس

احسان كابدله بهي آهميا اور دوسرا حضرت عيسى عليه السلام كي ولا دت اورآپ كي ذات

اقدس کے حوالے سے جو غلط جنی بیدا ہو چکی تھی اور آپ کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ

والا پاکیزہ نی ،انبیائے بن اسرائیل کا خاتم ہے اس رات میں بیدار ہوکر اور عبادت بجالا کراس کی عظمتِ شان کوواضح کرر ہاہے۔

(۲) حضرت عیسی علیهالسلام صرف خود بی بیداراورمصروف عباوت نبیل ہورہے بلکہاہے امیوں اورحوار بوں کو بھی بیدار کر کے اس متحسن کام میں شامل

(٣) ميلاد پاك والى رات مين بدائتمام اورميلا دِمحرى مَنْ الْيَعْلَم بِرخوشى كايد عظیم مظاہرہ اس وفت کیا جار ہاہے جب ابھی نئ کریم مظاہرہ اس دنیا ہیں ولا دت کو ساڑھے یا پچے سوسال کا عرصہ باتی ہے،اگر ولا دت یاک سے ساڑھے یا پچے سوسال قبل وہ رات عظمتوں اور بر کتوں ہے معمور تھی اور ایک جلیل القدرنی اپنی امت کواس کی برکتیں سمیٹنے کی دعوت عام دے رہے ہیں تو اب جب کہ اس رات کو بالفعل ولا دت مصطفی من نیز کمی عظیم ترین نسبت حاصل ہو چکی اور اس کی عظیم گھڑیاں اس مولو دِ مسعود کی جلوه گریوں سے مشرف ومنور ہو چکیس اب اس کی عظمتوں ،رفعتوں اور بركات كاعالم كيا بهوگا ؟ اوراب بي كريم مل اليام كاجوامتي اس رات كي مااس مقدس دن كي تعظيم وتو تيركرے گااورا سے عبادت اور ذكرِ مصطفیٰ میں بسر كرے گااے كس قدراجرو

(m) ای طرح اس سے بیات بھی کھل کرسائے آگئی کہ میلادیا کر پر خوشی اورمسرت کا اظهار بدعت یاممنوع نہیں بلکہ خودنی کریم ٹائیٹے اور دیگرانبیاء کرام کی سنت ہے بھی کریم مان فیل نے روز ہ رکھ کراور حض تعیسی علیہ السلام نے اس رات

(ایک صمنی تکته) نبی کے احوال ومقامات کاعام لوگوں سے امتیاز: حضرت مريم نے سوال كرنے والوں كوحضرت عيسى عليه السلام كى طرف متوجه

کیا کہان ہے سوال کرویہ تمہیں جواب دیں گے ،لیکن معترضین کی سوچ کیا تھی؟ان کا اندازِ فکر کیا تھا؟ان کی سوچ اورفکر بیتھی کہ یہ بجہ بھی ہمارے م بچوں کی طرح ہے عام يج اتنى جھوٹى عمر ميں فہم سے عارى اور قوت كويائى سے مح وم ہوتے ہيں مندوه كى كا سوال سیجھتے ہیں اور ندمن سب جواب دینے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو رہ بھی اس طرح ہوں گے۔اس سے بیہ بات واضح ہوئی کدانبیاء کواپی طرح سمجھنا اوران کو اسے آپ پر قیاس کرنا میہ پرانی روش ہے جیمن ان او کوں کی روش ہے جو ایمان اور مدایت ہے محروم ہوتے ہیں۔القد والول کی روش ،ان کی سوج اوران کی فکروہ ہے جو حضرت مريم عليب السلام في بميس سكهائى ب كدنى كاليجين عام لوگول عدا،اس كى جوانی عام لوگوں کی جوانی سے متاز ،اوراس کا جو ہر یہ م لوگوں کے جواہر سے ارقع واعلی ہوتا ہے۔عام لوگوں کی تو تو ل،طاقتوں،اوصاف و خصائص ادر احوال و وواقعات پر انبياء كرام كوقياس نبيس كياج سكتابه

قرآن مجیداورولادت عیسی ملیداسلام کے واقعات:

ہم دوبارہ ایے موضوع کی طرف او شتے ہیں، جب ال معترضین نے مطرت مريم كابيجواب سنا كماس بتكمور عوالے بيري چياوتو انہوں نے سيمجھا كمريم لا جواب ہوگئی ہیں ،اور ہمارے سوال سے عاجز اور نگ سکراس نے یہ بات کردی ہے رکھاجار ہاتھا قرآن مجیدنے اس معامعے میں بھی راہ ہدایت کوواضح فر مادیا۔ ميلا رغيسي عليه السلام اور قرآن مجيد:

حضرت عیسی علیه السلام جب باب کے بغیر الله تعالی کی قدرت کا مله کا نمونه بن كرد نيامين تشريف لائے تو لوگول ميل طرح طرح كے وسو ہے جنم لينے لكے،آپ کی والدہ کا جدہ کی طہارت پرانگلیاں اٹھنے لکیس ،آپ کے جوہرِ مقدس کے تقدس و طہارت پہشک کیا جانے لگا ،لوگ آپ کی والدؤ ماجدہ حضرت مریم علیہا السلام کے یاس آے اور بوچھا کدید بچہ کیے بیدا ہوا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ﴿فَاصَارَتُ اليه ﴾ (مريم: ٢٩) حفرت مريم عليهاالسلام في حضرت عيسى عليه السلام كي طرف جو اس وقت پنگھوڑے میں تھے ،اشارہ کیا کہ خود پیدا ہونے والے سے بوچھلو کہ وہ کیے پیدا ہوگیا ہے؟ حضرت مریم کا بیجواب س کرانہیں اور غصراً یا کہ بیکیما نداق کیا جار ہا ے الیے بے سے جو ابھی پنگھوڑے میں ہے ہم کیا نوچھیں اور وہ ہمیں کیا جواب دےگا؟ قرآن مجیدنے ان کے خیالات کواس طرح بیان کیا ہے ﴿ فَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ﴾ (مريم: ٢٩) "أنهول في كهاجم اس يج س کیے گفتگو کریں جوابھی بچہہاور پنگھوڑے میں ہے''

قرآن مجید کی زبان سے حضرت عیسی علیہ السلام کا میلاد پاک آپ کی فدمت میں بیش کیا جارہا ہے لیکن ضمنا ان آیات کی تفییر میں ایک مکت ذہن نشین تَيُّ ﴾ (مريم: ٣٣) "مجھ پرسلامتي ہے اس دن جس دن بي بيدا ہوا، جس دن ميرا وصال ہوگا اور جس دن میں دوبار ہ اٹھایا جاؤں گا''

اس فرمان بین حضرت عیسی علیه السلام نے بطور خاص ان تین دنوں کوذ کر فرما كراس حقيقت سے يروه اٹھايا ہے كہ جن ونول كوانبيائے كرام عيهم السلام كى ولاوت، ان کے وصال یاان کے کسی بھی اہم واقعے کے ساتھ نسبت ہوجائے وور مگرامام سے متاز ہوجا تا ہے ورنہ بطور خاص ان ایا م کوذ کر کرنے کی کوئی وجہیں بن سکتی۔

یہاں تک آپ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت پاک کے بعد والے احوال کی جھلک ملاحظہ فرمائی موضوع کی مناسبت سے ان آیات کا حوالہ دیا گیا ورنہ قرآن مجیدنے ول دت میسی سے مملے کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے،حضرت جمریل امین کا حضرت مریم کی خدمت میں تنا،آلیں میں مکالمہ،حضرت جبریل کا بیاکہنا کہ میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جوشہیں یا کیزہ بیٹا عطا کرنے آیا ہوں ،حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت کے وقت حضرت مریم کو پیش آنے والی تکالیف اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے از الد کے طریقنہ کی تعلیم میسارے امور بھی قرآن مجید میں تفصیلاً بيان كي مي مي

ہمیں ان نوگوں ہر افسوس اور ان کے اس انداز فکر ہر حیرت ہے جومیلا و مصطفیٰ می این اس موقع پراظهار کے بیان کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں ،اس موقع پراظهار مسرت کوجہتمی ہونے کا سبب بتاتے ہیں ،کیا قرآن مجید کی ندکورہ بالا آیات مقدسہ کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد میلا و کے احوال بیان کرنے کے جواز میں کوئی شک و

ورنداتن عمر كابچه كس طرح گفتگو كرسكتا ب، ميسوچ كرده دايس چل ديد، حضرت عيسى علیہ السلام اس منظر کوائے پنگھوڑے میں سے ملاحظہ فرمارے ہیں، جب آپ نے انہیں واپس بلٹتے دیکھاتو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ،امام صاوی مالکی علیہ الرحمة فرماتے ہیں كرآب في بأسي باتھ كے ساتھ يتھي فيك لكائي اور داياں باتھ آ كے بر ھاكر ،اشارہ كر کے انہیں واپس بلایا اور بیالفاظ ارشاوفر مائے جنہیں قرآن مجیدئے تقل کیا ہے،آپ نُهُ ما يا ﴿ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا آيَنَهَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ (مريم:٣٠،١٣٢)

" میں اللہ کا بندہ ہول اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے منصب نبوت سے سرفراز کیاہے، میں جہال کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنا ویاہے،اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز وز کا ق کی ادائیگی اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے،اور جھے جابراور ہد بخت نہیں بنایا" [ ۹ ]

نی کے یوم ولادت، یوم بعثت اور ہوم وصال کا امتیاز قرآن کی نظر میں: حضرت عیسی علیه السلام کی اتنی طویل گفتگو کوذ کر فرمانے کے بعر قرآن مجیا نے ان کا ایک ایسا فرمان ذکر کیا ہے جس میں صراحت سے ایک دفعہ پھر ان ک ولادت یاک کا ان کی وفات کا اور ان کے دوبارہ قیر انورے باہر نکلنے کا تذکرہ ہے الْهِول فِي مَا وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ امُّونتُ وَيَوْمَ ابْعَثُ

### آ فاربتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں:

اس ساری تفصیل کو د نظر رکھتے ہوئے میروچے کہ جب ہم یہ بیان کریں گے کنی کریم سالتا کم کی ولادت پر بت سرگوں ہوے ، کعبة الله آپ کے دروالا کی طرف تجدہ ریز ہوا، آتش کدے ٹھٹڈے ہو گئے ،خٹک چشے بہد نگلے ، کسری کے محلات یہ لرزه طاری ہوگیا ،الغرض کا نتات میں ایک عظیم انقلاب کی تو ید سنائی دیئے لکی ،جب بیکالات بیان مول کے تو نئ کریم کی شان کے کتنے پہلوا جا گر مول کے ؟ اور محبت والا ذبن عظمت مصطفى سل تيام كتن جهانول سے شناسا ہوگا اوراسے كس قدريفين ہوجائے گا کہ جس نبی کا آغاز اتنا ہا وقار ہے،جس کی ابتداء اتنی باطل سوز ہے اس کا عروج كيها ہوگا؟اور نبي كريم كى ابتداء دانتهاء كامواز ند يجيجے كه آغاز بيل بت سرنگوں ہو رہے ہیں اوران کامعراج بیہ ہے کہ بتوں کی برستش ختم فرما کرالہ واحد کی عبادت کا ڈنکا بجایاجار ہاہے،آغازیہ ہے کہ کسری کے محلات ارزرہے ہیں اور دین کا عروج بیہے کہ رو ما اور فارس کی عظیم ترین سلطنتیل فکڑے فکڑے ہور ہی ہیں ، ان کی ولا دت پیرونما ہونے وال پیظاہری انقلاب بٹار ماتھا اور خبر دے رہا تھا کہ بڑے ہوکریہ نبی کتے عظیم روحانی اورظا ہری انقلابوں کی بنیا در تھیں گے۔[۱۱]

## بوقت بيدائش مجده ريزى:

عام بچے پیدا ہوتے میں توان کاجسم ناپاک ہوتا ہے، مال ناپاک ہوج تی ہے ،جس جله ير بن كي كى بيدائش موتى إه وه مقدم بليد موجاتا بيكن في ميم التيكامي شبہ ہوسکتا ہے؟ اور جس معالمے میں قرآن کریم کا واضح ہدایت نامہ ہمارے سامنے ہو ال ش كى مومن كوكونى ترودلاتى بوسكما ب

اس طرح میہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید نے حضرت عیسی علیہ

السلام كاميلا دييان كرتے ہوے ان كے بجين كى شان كوظا برفر مايا،اس ميں ساشاره ویا گیا کہ جس کے بچین کی معظمتیں ہیں اس کی جوانی کاعالم کیا ہوگا؟ اور پھروا قعتاً وہ اشاره بورائهی موایمی حضرت عیس علیالسلام سوسالدمرد مے کو ﴿قع باذن الله ﴾ كهد کرزندہ فرمارہے ہیں ،کوڑھ والوں کے کوڑھ دور کرے ان کوجلدی امراض ہے شفایا ب فرمارے ہیں،جن کے چہرے بیا تھول کےنشانات بھی نہیں ،انہیں آ تکھیں اور بینائی عطافر مارہے ہیں، جو یکھامتی کھا کریا گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہیں اس کی خبردے رہے ہیں ،اوران کی میساری شاخیں بھی قرآن بیان کررہاہے۔[۱۰] اس میں ولا دت کے واقعات واحوال بیان کرنے کی حکمت بھی واضح ہوگئی کہ جب کسی کے بچین کے محیرالعقول احوال ہوگوں کے سامنے بیان ہوں گے ،اس کی ولادت کے موقع برط ہر ہونے والے معجزات کا تذکرہ ہوگا تو ایمان اور محبت سے فیض یاب دل و دماغ خودسوچنے پرمجبور ہوں گے کہ جس کا آغاز سے اس کی معراج کیا موگى؟ جس كى ابتداءيه بك كمال كى كمالات كى انتهاء كامالم كيا موگا؟ قرآن مجيدنے حضرت عیسی علیدالسلام کے حوالے سے ان وونول مقامات کو کھول کر بیان فر مادیا کہ ان كا آغازان كانجام اوران كى ابتداءان كى انتهاء كى خبرد در بى تقى ـ

تعالی تیرا گھر میں نے تعمیر کردیا ہے،اس کے قریب اپنی بیوی اور بچے کوآ باد کرویا ہے اب تواپنارسول بھیج جواس گھر کو بھی کماحقہ آباد کرے اور میری آل کی بدایت کا سامان بھی کرے ،اس دعا کے منتج میں میری ولادت ہوئی۔بددعا ئید کلمات حیل الله علیہ السلام كى زبان اقدس سے نكل ر بے تھے تو نقوش صوتند تھے كيكن بار كا والو ہيت سے قبوليت كازيور يبن كرفكاتو محررسول الله كأتيكم كاصورت اختيار كريج عظام

بثارت عيسى عليه السلام:

مزيدفرمايا ﴿وبشارة عيسى ﴾ يسعين عليه السلام كي بشارت مون، انهو ل نة قوم بني اسرائيل كوجمع فرما كريه بشارت سنائي هي إينا بَيني إسْوَ الِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (القف: ٢) "ا عيرى قوم ين تهارى طرف الله كا رسول ہوں،اہے سامنے موجودتورات کی تقدیق کرنے والا ہوں اور تمہیں اس نی آخرالزمان کی بشارت سنانے آیا ہوں جومیرے بعد تشریف لائیں گے جن کا اسم گرای اجرے

نی کریم مُناتِیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس بشارت کا مصداق اوراحمہ کے اس بیارے نام کامسمی بنا کرمبعوث فرمایا۔

حضرت آمنه كانظارا:

ولاوت كى شانون ميس سے تيسرى شان كا ظهاركرتے موے فرمايد ﴿ورويا

شان ولادت ملاحظہ ہو کہ آپ آتے ہی سر مجدے میں رکھ رہے ہیں بنور پھیلاتے ہوے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ گویا بوقت پیدائش ہی عام لوگوں سے اپنا امتیاز ظاہر فرمادیا اور میکھی بتادیا کہ میں احکام طہارت سے بھی واقف ہول بشرا کط عبادت ے بھی آگاہ ہوں اور چونکہ میں نے تمام مخلوق کورب واحد کے آگے جھکانا ہے، بت یری کوجڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اس لیے زمین پہ آتے ہی اپنی زندگی کا آغاز تجدے سے كرد بابول - [٢٢]

ميلاد مصطفى بربان مصطفى على:

جیا کہ پہلے بیان کیا جاچکا کہ فی کریم مل اللہ الم نے برسوموار کوروزہ رکھ کراپی ولاوت کی خوشی منائی،اب ذرااس ہے آگے چلتے ہیں،آپ نے خودا پی زبان حق ترجمان سے اپنامیلا دیوان بھی فرمایا۔

وعائے خلیل علیه السلام:

ایک دن آپ نے صحابہ کرام کوفر مایا ﴿ساخبو کم باول اموی ﴾ میں حمهيس بتاتا مول كديس كسطرح بيداموا ميراظهوركسطرح موافوانا دعوة ابي ابواهیم ایناپ دهزت ابراجیم علیالسلام کی دعا ہوں، جب انہوں نے ا تھم الحا كمين اورسب بادشاہوں كے بادشاہ كا كھر تغير كيا ،اس كے قريب اپني آل كو بسایا ،تواتے عظیم بادشاہ کے گھر کی تعمیر پر انہیں معاوضہ ملنا جا ہے تھا ،انہوں نے کوئی اورمعادضنہیں مانگا بلکہ اتن عظیم خدمت سرانجام دے کرایک ہی دعاماً تکی کہاہے باری

## واقعات ميلاد براعتراض كرنے والول كودرس فكر:

ایک و فعدنام نما تنظیم "اتحاد المسلمین" کے نام سے قائم کی گئی ،اور جیسا کہ اس طرح کی تظیموں اور مجلسوں میں ہوتا ہے ہرتئم کے رطب و بابس ا کھنے کر لیے جاتے ہیں ، کھ عرصہ تک بید اتحاد اسلمین "رہتا ہے پھر" شقاق اسلمین "بن جاتا ہے۔اس میں بھی ہر طبقہ فکر کے لوگ ا کھنے کیے گئے ،ا کھنے محافل میں جاتے ،ایک وفعددوران تقريرا يك ى عالم في ميلا وصطفى ملافية محموضوع بر الفتكوكرت موب حضرت حلیمہ کی او تنی کا ذکر کیا جس کے فٹک تھن سرکار ووعالم ملا ایک کی برکت سے دودھ سے لبریز ہو گئے اور آپ کے اس خیم میں قدم رکھتے ہی اس کی کا یا بلیث گئی ، سی بات س كرايك مولوى صاحب جوش توحيد ش الله كهر بور اور كهني الكه بم ان محفلوں میں اوسٹیوں اور گدھیوں کی با تیں نہیں ہونے دیں گے،اس کے بعد توجوہوا سوہوا، قابل غور بات بیہ ہے کہ کیا اس طرح کے واقعات سے ان جانوروں کا ذکر مقصود ہوتا ہے یامی کریم ملاقید کم کی خدادا دشان وعظمت کا اظہار؟ جب یقینا اس سے مقصودومطلوبآب فاللي في بركات كابيان ہے كماللدتعالى نے آپ كوكس طرح سرايا بر کات بنا دیا ہے کہ وہ اونٹنی جو جانے سے عاجز تھی ،جس کی شیر دانی خشک ہونے کی وجہ سے دودھ کا نام ونشان اس کے تھنوں میں نہ تھا آپ کی خداداد برکت نے اس کی قوتنس طاقتیں ،توانیا کیاں اور تاز گیال بحال فرمادیں اور وہ مجر پورانداز میں دودھ دیے تکی تو پھراس پراعتراض کرنے کا کیا مقعد ہے اوران واقعات کو بیان کرنے

امي التي رئت حين وضعتني ،قد خرج منها نور اضاء لها منه قصور الشام كه من إنى مال كاوه نظارا مول جوانبول في ميرى ولا دت كوفت و يكهااور وہ نظارہ بیتھا کہمیری ولا دت کے وقت اتناعظیم الشان نور ظاہر ہوا کہ میری ماں نے ال كى بدولت شام كے تلات و كي ليے \_[١٣]

حضرت آمندرضی الله عنهانے وقت ولادت کے واقعات کو بران کرتے الوے قرمایا تھا ﴿ قد خوج منى نو ر اضاء لى منه قصور الشام ﴾ مجھ ايا نور نکلاجس کی بدولت مجھ پرشام کے محلات روشن ہو گئے۔[ ۱ ٤]

يد حضرت آمند كالفاظ اور محسوسات تنص ، اور في كريم من اليا في السيخ الفاظ میں ان کے محسوسات کی تقدیق فرمادی کہ میری مال نے جو بچھے بیان کیاوہ وا تعتابر حق ہے اور میں واقعی نور برساتا ہوااس دنیا میں ظاہر ہوا۔

#### فوائدِ حديث:

اس صدیث باک میں غور فرمائے نئی کریم مالان کم نے اپنی ولادت کے اسباب اور واقعات كتنى صراحت سے بیان فرمائے ، كه حضرت ایراجیم نے میرے لیے دعائیں کیں ،حضرت عیسی نے میری بشارت دی ، پھرمیری ولادت پر کیا انوار ظاہر ہوے الی محافل میلادجن میں بدواقعات بیان کیے جائیں یاسیرت نبوبداور فضائل محدید کے دیگر پہلوبیان کیے جائیں جوقر آن وحدیث سے ٹابت ہیں ان محافل کے انعقاد میں کیا قباحت ہو عتی ہے اور ان کے بدعت یا حرام ہونے کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے؟

ابلِ ايمان كامعيارِ محبت ونفرت:

تو پھراس کی نظر میں خودنی کریم ملاقید کمی سواری کس شان کی حامل ہوگی؟ جس دراز گوش برنی کریم مالیدیم کوسوار کرے حضرت علیمہ روانہ ہوئیں ،آتے ہوے وہ انتہائی ست رفمار تھی اور پورا تا فلہ اس کی وجہ سے پریشان تھا، واپسی پراس کی رفعا ر محمتی ہی تھی، قافلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سے سوال کیا کہ کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سواری تبدیل نہیں ہوئی سوار تبدیل ہوگیا ہے۔ وہ دراز گوش جب كعيمشرفدك سامني پنجي توتين دفعه سركوجه كاكراس في الله تعالى كاشكراداكياكيوف مجھے فاتم الانبیاء، وحمة للعالمین ملاقی کے کے انتخب فرمایا ہے۔[ ٥ ]

جاراعقیدہ اورنظریہ توبیہ کے معاملہ گذھی ،اوٹٹی پاکسی اور چیز کانہیں ،اصل معامله معرفت مصطفی اور تعظیم مصطفی منافید کا ہے، گرھی بھی آپ کو بیجانے ،آپ کی لعظيم كري تو وه بھي قابل محبت اور قابل تعظيم ہے اور سگا چيا ند بيجان يائے اور تعظيم و تو قیرنه کرے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہےاور قابلِ نفرت ہے۔

فى كريم كاسكا بچااوب وتعظيم عدخالى رماتو ﴿سَيْصَلَّى نَاراً ذَاتَ لَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَالْحِهُ مِ تَصِيبِ مِوااورشهر مكدكي وه كليال جن كي مثى في قدم مصطفی منافیظ کوچومااے وہ عزت وکرامت نصیب ہوئی کہ شہر مکہ کی شم اٹھانے کا سبب الشرتعالى في ال كوقر ارديا اورفر ما إ ﴿ لا الْفُسِمُ بِهِلْذَا الْبُكَدِ - وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا البُكلا - ﴾ (البلد: ١٠٢) بلكه يس كهول كاكراس خاك مقدس نے تكووں كے يو۔ جہيں ہے تو حید کے قلعے میں کون می دراڑیں پررہی تھیں کہاس قدر برہمی اور برافروختگی کا .

محبوبان تل كى سواريول كى شان ....قرآن مجيد كى نظر مين:

اگر کسی کو بیدوا قعات پیندنہیں تو وہ بیان نہ کر لے لیکن ان واقعات پر اعتراض كرنے يا بيان كرنے والول سے الجينے كاحق كسى كونبيں \_ان معترضين كوكيا خبر كماللہ تعالی کی نگاہ میں محبوبانِ بارگاہ کی سوار یوں کی شان وعظمت کیا ہے،آ ہے قرآنِ مجید ے معلوم کرتے ہیں ، خالق کا مُنات جل جلالہ ارشا وفر ما تاہے ﴿ وَ الْعَادِيَاتِ صَبْحًا - فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا - فَالْمُغِيْرَاتِ صُبُحًا - فَاثُرُنَ بِهِ نَفْعًا - فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴾ (العاديات: tal)

مجھے تم ہے ان گھوڑوں کی جودوڑتے ہوے ہائیتے ہیں، جب وہ پھرول پہ قدم رکھتے ہیں تو چنگاریاں اڑاتے ہیں، جب شبنم سے ترزین پرسم مارتے ہیں تو نیچے ے خشکہ مٹی اڑاتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تع لی نے صحابہ کرام کے محور وں ،ان کے بائینے ،ان کے سمول کے ذریعے اڑنے والی چڑگار یوں اور گردوغبار کی قشمیں اٹھائی ہیں۔

محبوب حقیقی بھی کر میم مالاندام کی ذات ہے، صحابہ کرام کوان نے نسبت ہے، پھر محوروں کو صحابہ کرام ہے ، ہموں ، چنگار بوں اور گرد وغبار کو گھوڑوں ہے ، جب اللہ تعالی اتن دور کی نبست رکھنے والی اشیاء کو پیند فرماتے ہوے ان کی قتمیں اٹھار ہاہے

بیان فر مائی کداس رات کو جریلِ این فرشتوں کی معیت میں زمین پراترتے ہیں ،اگر حضرت جریل کے نزول کی وجہ ہے ایک عام رات ہزاروں راتوں ہے افضل واعلی قراردی جارہی ہے تو جس رات میں جریل امین کے مخدوم ،تمام جن وانس اور ملائکہ ے آ قاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ القدرجيسي بزاروں راتوں ہے افضل و. اعلى قراردى جانى جائے-[١٦] شخ سعدى فرماتے بين:

عرش است كميل ياميز الوان محمر الفيلم جريل ايس خادم و دربان محمر الفيلم عرشِ اعظم عظمتِ مصطفیٰ کے ابوانِ عالی شان کا ایک جھوٹا سا پاید ہے اور جریلِ امین می کریم منافظ کے خادم اور دربان ہیں۔خادم اور دربان کے نزول کی رات ﴿ خير من الف شهر ﴾ (القدر:٣) كاعزاز عشرف بوتو مخدوم بمرتخلوقات مَا الْيُهِمَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ سيدناامام احمد بن صبل الله كاايمان افروزارشاد:

سيدناامام احمد بن عنبل الم جوابل سنت كائمه فقه مين عظيم المرتبت امام بین-فرماتے بین کے جمعة المبارک کی رات لیلة القدر سے افضل ہے،اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہاس رات کوئی کریم مالینیا کا نو را قدس حضرت عبداللہ کھ ك صلب سے حضرت آمندرضي الله تعالى عنها كے شكم انور ميں خطل ہوا۔[٧٧] مقام تفکرے کہ جس رات میں نوراقدس ایک پردے سے دوسرے پردے

ليے اور نہ بی انہيں مس کيا ،اس نے محبوب كريم مان فيام كے تعلين پاک كوچھوا ،اس كوچو ما توالله تغالی نے اس کی خاطر شہرِ مکہ کی تتم اٹھائی۔

شايدكونى يدكي كديد بات تم لوكول كى خوش عقيدگى كى بيداوار ب، يادر كھيديد بات جویس نے ابھی عرض کی ہے ہمارا خیال نہیں ،ہماری سوچ اور فکرنہیں ہے حضرت عمر فاروق الله المال ب،آب عرض كرت بين يارسول الله المالية المراس آب كى شان كس طرح بیان کروں اللہ تعالی نے آپ کے تعلی پاک سے لکنے والی مٹی کی قتم اتھائی ہے۔ جواوقات آپ گانگی کمن اس زمین پہ ظاہری حیات طیبہ کی شکل میں گزارے ان سے بنے والی آپ کی ظاہری زندگی کی القد تعالی فے شما شائی ہے ﴿ لَعَمْرُ كَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُورَتِهِمْ يَعْمَهُون ﴾ (الحجر: ٤٢) آپ ك كلام ياك كاتم الله الله ﴿ وَقِيْلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هُولًا عِ قُومٌ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٨)، جبيهاري چزیں محبوب پاک کی نسبت سے معزز ومحتر م تقبریں تو یقینا وہ صبح جس میں سے مس نبوت جلوہ گر ہوا وہ بھی اللہ تعالی کے ہاں انو تھی شان کی ما لک ہوگی اور اس کی تعظیم و تكريم الله تعالى كى رضامندى كاسبب بن جائے گا۔

شب ولا دت اورليلة القدر .....ايك موازنه:

ابلِ محبت كا نظريه بيه ہے كەشپ ولا دت مصطفیٰ ماللیم القدرجیسی ہزاروں راتوں سے افضل ہے ،اس کی دلیل بیان کرتے ہوے صوفیا عِکرام اور محققین فرماتے یں کہ اللہ تعالی نے دب قدر کی فضیلت کی وجوہ کو بیان کرتے ہوے ایک وجہ بیا میں

اجدادسمیت بحیرهٔ قلزم سے بسلامت یارنگل گئے اور فرعون اینے لشکرسمیت غرقاب ہوا،اللہ تعالی نے ہمارے نبی پراور ہمارے آباءوا جداد پر جوانعام واحسان فر مایا تھاہم اس کے شکریے کے طور پر دوز ور کھتے ہیں۔

ان کار جواب س کریم کی گئی فی فی فی ان فی مایا ﴿ نصف احق بسموسی منکم کی تہاری بنسبت جاراتعلق موی علیدالسلام سے زیادہ ہے۔ اگرتم ان کے اس انعام کی خوشی میں روز ہ رکھتے ہوتو ہم بھی روز ہ رکھیں گے۔آپ نے خود بھی روز ہ رکھا اورصحابهٔ کرام کوبھی روز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہاس طرح ہماری اوران کی عباوت میں مشاببت موجائے گی تونی کریم مالین ان فرمایا وہ ایک دن روز ہ رکھتے ہیں تم دودن روز ہ رکھ لیا کرو۔ تا کہ موی علیہ السلام کے ساتھ قبی تعلق اور محبت کا اظہار بھی ہوجائے اور يبود يول سامتياز بهي حاصل موجائے-[٩٩]

منکرین میلا و سے سوال میہ ہے کہتم محبتِ مصطفیٰ کے دعوے دار ہواور اس محبت میں ہم ہے آ مے ہونے کا دعوی کرتے ہوتو پھر جا ہے تو یہ تھا کہ اس محبت والے تعلق کی زیادتی کی بناء برتم دودن میلا دمناتے ہتم نہ صرف میرکداس کوترک کرتے ہو بلكدالنااس يراعتراضات كاسلسله اپنائے ہوے ہواس كامطلب اور مغبوم بيبنآ ہے کہتم کسی طور بھی اپناتعلق ذات ِمصطفیٰ منی شیکے سے ظاہر اور ثابت کرنے پر تیار نہیں ، كيونكه حديث ياك في جميل بيضا بطرديا ہے كه جس كوكسى سے جتنا تعلق زيادہ ہوتا ہوہ اس کو ملنے والے انعامات کی خوشی آئی زیادہ مناتا ہے، اور محبت کے مطابق اس

میں شقل ہواوہ لیلۃ القدر سے افضل ہے تو جس رات میں وہ نور حق نما پر دوں سے نکل کر چشم انسانیت کے سامنے جلوہ قتن ہو گیا اور تمام عالم کومستنیر کرنے لگا اس رات کی عظمتون كاعالم كيا بوگا؟

مقام شبّ ولادت ..... يَشِيخُ مُحْقَقَ كَى نَظْر مِين : منتج محقق ،شیخ عبد الحق محدث وہلوی ﷺ شب ولادت کی شب قدر پر انفليت تقل فرماكر كميته بين ﴿قد صوح به العلماء ﴾ يرصرف ميرانظرينبين مجه

ہے قبل بھی علاءاس کی تقریح کر چکے ہیں۔[۸۸]

سن انعام برخوشی منانے کے متعلق آپ ساعت فرما چکے کہنی کریم منطقیا نے ہرسوموارکوروز ہ رکھ کرخوشی کا اظہار کیا ،حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنے حواریوں کوشب ولا در ہی عظمتیں سمجھا ئیں اوراسے عبادت میں گزارنے کا تھم دیا،قر تان مجید کی آیات بینات سے آپ نے والاوت عیسی علیدالسلام کے واقعات بھی ساعت فرمائے۔آ ہے ای سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔

حفرت موى عليه السلام وملغ والانعامات برنبي كريم ملافية كا ظهارمسرت: نی کریم الطینی جرت فر ما کرمدیند منوره تشریف لائے تو آپ نے مدیند کے يبوديوں كود يكھا كدوه محرم الحرام كى دس تاريخ كوروزه ركھتے ہيں ،آپ نے ان سے روزه رکھنے کی وجر ہوچی اتو انہوں نے کہا ﴿ فیده نجی الله موسی ﴾ الله تعالى نے اس دن حضرت موی علیه السلام کوان کے وشمن سے نجات عطافر مائی ، وہ ہمارے آبا و

يرمسرت كااظهار كرتاب\_ فوائد حديث:

ال مديث ش چندامور قابل اوجرين:

(۱) مدینہ کے یہودی جس انعام پرخوشی منارہے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا تھا ، بلکہ حقیقتا وہ انعام ان کے آباء و اجداد کو ملاتھا ادھرمی کریم مالینیکمکی ولادت یاک وہ انعام ہے جس سے جارے مسلمان آباء بھی متتع ہوے ،ہم بھی مستفید ہورہ ہیں اور ہماری آنے والی مسلمان سلیں بھی مستفید ہول گا۔

(٢) وہ انعام مادی تھا، بدروحانی ہے، اس انعام کی بدولت جان محفوظ مونی ، بیانعام جان ،عزت ،آبرو،ایمان اورقر آن کت حصول کا وسیله اور رحمان جل جلالہ کی معرفت اوروصل کا ڈریعہ ہے۔

(۳) ووانعام ایک معین وقت می ملایدابدی اورسر مدی انعام ب، اوربیر حبیب وہ ہیں جنہوں نے قبر کی اند جیری کو گھڑی اور محشر کی ہولنا کیوں میں بھی دست

(٣) اس انعام پرشکر بیدوہ قوم اوا کررہی ہے جس کا البڑین ،جس کی ر ذالت ، بے حسی اور احسان فراموشی کا قرآن مجید گواہ ہے ، جس نے ساری زندگی این پیغیر کو پریشان کیے رکھا اور مشکل حالات میں ساتھ جھوڑ کر پیغیبر کوا کیلا وشمن کی طرف بھیج دیا، دوسری طرف وہ امت ہے جوخیر الامم اور خاتم الامم کےمعزز تاج سے

سرفراز کی گئی ہے تو لا محالہ ان کے لیے اللہ تعالی کے اس عظیم ترین انعام پر شکر بچالا نائبت زیاده لازم اور ضروری ہے۔

(۵) سب ے اہم بات بہے کہ ان کے اس تعل کوتائید نبوی حاصل ہوئی ،اورنی کریم مان فی کے صرف اس کود کھے کرخاموثی ہی اختیار نہیں فر مائی بلکہ خود بھی عمل فرمایا اورایلِ اسلام کوبھی عمل کا یابند بنایا ، بلکه مشابهت والے وہم کوایک اورروز ہ ركاكر دوركروية كاحكم صاور فرمايا اوراس ممل كوترك نبيس كيا-

کیا اتنی تفصیل کے بعد بھی میلا و مصلفیٰ ملاقیم کا جشن منانے اور اس پراظہار فرحت كرنے يس كى كوكى شك وشبہ وسكتا ہے؟ اوركسى مرعى اسلام كواس يراعتراض

(ایک اعتراض) میلا د کاجش کیوں ..... وفات کاغم کیوں بیں؟؟؟

جشنِ میلاد پر ایک اعتراض بیجی کیا جاتا ہے کہتم میلاد کی خوثی مناتے ہو وفات كاغم كيون نبيس مناتے ،جب نبي كريم مالينكم كااس مبينے ميں وصال ہوگيا تو كھر ولا دت كى خوشى منانے كاكيا جواز بي بلكه آپ كالله الله كار كار كالله كا دور الله وه اور رئح و الم كا اظهاركرنا جا ہے۔

يبلاجواب:

ال اعتراض كا جواب بھى اى حديث پاك نے فراہم كرديا۔ جس وقت بى كريم مالين المجرت فرماكرمدين شريف تشريف لائے اور يبوديوں سے آپ نے مذكور

و گفتگوفر مائی کیا حضرت موی علیه السلام اس وقت زنده تھے؟ کیا مدینہ کے بہود یوں کے آباءواجدادجن کے بحیرہ قلزم سے فی کرنگل جانے کی خوشی وہ منارب تھےوہ زندہ تھے؟ یقیناً ایمانہیں تھا بلکہ حضرت موی علیدالسلام کے اس واقعے اور ججرت مدیند کے درمیان کم از کم ڈیڑھ ہزارسال کا عرصہ ہے، جب اتناعرصہ پہلے اس انعام سے بہرہ ور ہونے والے حضرات وصال کر گئے تھے ،اور منوں مٹی کے بنیجے دفن کر ویے گئے تھے تو نی کریم مالی کی ان سے کیوں ندفر ما دیا کہ جوم سے ان کی خوثی کیوں منارہے ہو؟ اس پر روزہ کیوں ر کھرہے ہو؟ اگریہ خدشہ کی سیح بنیاد پر پیدا ہوتا تو محبوب كريم ملاقيظ كي ومن اقدس ميں پيدا ہوتا ،آپ كي ذبن ميں بيشبنين انجرا اور نہ ہی آپ نے اس کا اظہار کیا تو معلوم ہو گیا کہ پیشیطانی وساوس اور ابلیسی وجل و

نیز اگر بقول معترضین آپ مالی یا کے وصال پاک پررنج والم کا اظہار ضروری ہے تو وہ عملی طور پراس کا اظہار کیول نہیں کرتے ؟ صرف جمیں مشورہ دیے پر کیوں اكتفاءكرتے بين، كيانيس آپ كانتيا كے وصال كاغم نبين؟ اگريدلوك ولا دت پاك ير خوشی اورمسرت کا اظهار بھی نہ کریں اور وصال شریف بررنج والم کا اظهار بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ریرموگا انہوں نے تھی کریم مالظیم کوصرف جماراسمجھا ہے اپنانہیں سمجھا ای لیے خود کسی بھی قتم کے رومل کا اظہار نہیں کرتے اور ہمیں مشورے دیتے رہتے ہیں۔

فریب کا ایک کرشمہ ہے ، اسلامی سوچ اور فکر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

یہاں میر بات بھی قابل غور ہے کہ محرم الحرام میں جب شیعہ حضرات سید الشہداءامام حسین کے شہادت بررنج والم کا اظہار کرتے ہیں تو بہی معترضین ان کے

اس فعل برحرمت اور ناجائز ہونے كافتوى لكاتے بيں اور كہتے بيں كہ تين دن سے زیا بدسوگ منانا شرعاً درست اور جا ئزنبیس ،اوریجی لوگ رئیج الاول میس جمیس بیدورس ویتے ہیں کہتم سوگ مناؤا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر بیکونی شریعت ہے جوایک ماہ گزرنے پر تبدیل ہوجاتی ہے؟

اس من میں معترضین ہے آخری گزارش بیہ ہے کہ ہم ولا دت پاک پرخوثی مناتے ہیں ہتم وفات شریف پڑتم منائیا کروتا کہ کچھتمہاراتعلق بھی آپ گالٹیا کی ذات اقدس کے ساتھ ثابت ہوجائے اورآپس ٹیل تھسیم کاربھی ہوجائے۔

## دوسراجواب، حديث نبوي كي روشني مين:

جولوگ بیا کہتے ہیں کدرہ الاول شریف وصال نبوی کا مہینہ بھی ہے لہذا اس میں خوش بیں منانی جاہیے ، ممانا جاہیے ،ان کی خدمت میں ایک صدیثِ یاک بیش کی جاتی ہے مکن ہے ت تک ان کی رسمائی ہوجائے بھی کریم ملی ایک عدد المبارک کے وان ك شان بيان كرت بور فرمايا وان من افضل ايامكم يوم الجمعة ﴿ بِفَرْ كَ دنوں میں سے سب سے انفل دن جمعة المبارك كادن ہے ،اس كى وجير شرف اورسبب فضیلت بیان کرتے ہوےفر مایا ﴿فيه خلق آدم وفيه قبض ﴾ای ون حضرت آدم عليه السلام كي تخليق مولى اوراس دن ان كاوصال موا-[ ٢٠]

فوا ئدجديث:

سركار دوعالم ملافية أني معة السارك كي فضيلتون كوبيان كرتے موے جہال

تخلیق آدم اورا یجاد آدم علیدالسلام کا ذکر کیا ہے وہیں سبب فضیلت کے طور بران کی وفات اوران کے بارگا والبی میں حاضر ہونے کا بھی ذکر کیا ہے،اگران لوگوں کا پر کہنا برحق ہے کہ وصال کی وجہ سے وہ دن خوشی والا دن نہیں ہوسکتا تو بھر جمعہ کا دن منحوس تشہرنا چاہیے کہاس میں خلیفتہ اللہ، روئے زمین پر انزنے والے اللہ کے وسب قدرت کے اولین شہکار، حضرت آ دم وصال فر ما ہوے اور وہ ہستی اس ونیا ہے آتھی جس كے علم وعرفان كامقابله فرشتے بھى نه كرسكے معلوم ہوا كرريفظر بيا ورعقيده اسلام کے منافی ہے کہ اللہ تعالی کے مسی محبوب بندے کے وصال کا دن مبارک ومحتر منہیں ہوتا ،اس میں خوشی منانا درست نہیں ،اللہ کے مقبول و محبوب بندے جس دن دنیا کے جیل خانے ہے رہائی پاکر اور دار التکلیف سے انتقال کر کے رب کے حضور حاضر موتے ہیں وہ دن ان کے لیے عید کا دن قرار یا تا ہے اور وہ اس دن کو منحوس بنا کرنہیں جاتے برکوں کی خیرات سے نواز کراہے باقی دنوں سے متاز بنا کر جاتے ہیں۔ای ليرسول الدر الدرا الدرا المسلمين هذا يوم جعله الله عیدا ﴾ "اے مسلمانوں کی جماعت! بیروہ دن ہے جس کواللہ تعالی نے اہلِ اسلام کے ليحيد بناديا ہے '[۲۱]

نیز جب یمی جمعة المبارك كاون جو تخلیق آدم كاون ب، وصال آدم كا بهى ب اور بایں ہمہوہ اہلِ اسلام کے لیے عید کا دن بھی ہے توسیدِ عالم کی ولا درت پاک کامہینہ اہلِ ایمان کے لیے خوش ومسرت کامہینہ اور عید المیلا دکامہینہ کیونکر نہیں ہوسکتا۔ جب کہ آپ كاوصال شريف دورزيج الاول كوبوااوراورولا دت شريفه باره رئيج الاول كوبولك

چونکہ محبوبان بارگاہ الوہیت کے لیے وصال کے کمحات ،خوشی اور مسرت اور وصول انعام واكرام كے موتے ہيں، اوراس خوشی اورمسرت كى بناء پر مقبولانِ بارگاہ كے وصال شریف کے ایام کوعرس سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا ہم اپنے تم کو بھلا کران کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ کریں گے اور اور خوثی میں ان کے ساتھ شریک ہوجائیں گے۔

## أيك لطيف نكته:

اس مقام پر ایک لطیف نکته آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں ۔رہے الاول شریق کے مہینے میں جس خوشی مسرت وفرحت اور شاد مانی کا اظہار کیا جاتا ہے وه صرف اس لينبيس كرايك مولود في اس ميني كى باره تاريخ كودنيائ فانى مين قدم ركهااورتر يستهسال بعداس دارفاني كوجهور كردار بقاءي طرف منفل موكيا-

اس خوشی ومسرت کا اعلی ترین پہلو ہے کہ آپ مخطیط اس دنیا میں قدم رکھا،آپ جلوہ افروز ہوئے تو اسی تشریف آوری اور جلوہ افروزی کی بدولت ظہور نبوت اوراعلانِ رسالت ہوا ہمیں قرآن ملاء دینِ اسلام نصیب ہواء ایمان وسر فان جبیہ عظیم انعام موصول ہوا بظلمات كفر سے نجات كمى ، دوزخ كا ابندهن بنے سے نجات نصيب ہوئی، جنت کی ابدی راحتوں سے بہر ہور ہونے کا موتع اور استحقاق حاصل ہوا۔

جب اس خوشی اورمسرت کا بلندترین اوراعلی ترین پہلویہ ہے تو پھر جب تک بیرانعامات و اکرامات حاصل رہیں گے اس ماہِ مقدس کا جمارے لیے فرحت و شاد مانیا در خوشی ومسرت کا مجوب ہونا اور عید ہونا بر قرار رہے گا۔ اور وہ انعامات و حديث پاك ميں چونكه حيرت اوراستعجاب كاسامان تھا كه وصال نبوي امت كے ليے سطرح بہتر ہوسكتا ہے تو معلم حكمت ني الله في اس كى وجه بيان كرتے اواراد المادة والماد والماد على اعمالكم فما وجدت من حسن حمدت الله عليه وما وجدت من سيئ استغفرت الله لكم هتمار اعمال قبريس جھ پر پیش کے جاتے رہیں گے، میں ان پر مطلع رہوں گا، اگر امت کے اعمال صالحہ و میصول گا تو الله تعالی کی حمد و شابجالا و ک گاجس نے میری است کوان کی تو فیق بخشی اور اگراف ل بدویکھول گاتو تر ہارے لیے اللہ تعالی کی یارگاہ میں دست دعاا تھا کر بخشش و . مغفرت كاسوال كرول كا\_

تی كريم مالين ات بيدور سنين ديا كداس دن شي م اورسوك منانا بلداس كى بہتر ہونے كو بھى بيان فر مايا دور بہتر ہونے كى وج بھى بيان فر مادى۔ مسرت اورغم کے متعلق امام سیوطی کا بیان فرمودہ ضابطہ:

اس مقام پرایک شرعی ضابط عرض کیے دیتا ہوں ، ہماری شریعت کا قانو ن اور ضابطه بيہ ہے کہ خوشی والا دن لوٹ کرآئے تو خوشی منا نا جا نز ہے ،لیکن عم والا دن ملیٹ کر آئے تو سوگ اورغم منانا جائز نہیں۔

جس دن کسی کے بال بچہ پیدا ہو، ہرسال اس دن پرسالگرہ منائی جاتی ہے ، كداك دن الله تعالى في اس كمر كوچتم و چراغ سے نوازا، آبادي اور رونق كاسامان عطا فرمایا بسل کے جاری رہنے کا وسیلہ عطافر ما دیا ،اگراس انعام پر مدیر تشکر پیش کرتے اكرامات قيام قيامت تك دائم اور باقي بي الهذا ال خوشي ومسرت اور فرحت و شادمانی کا اظهار بھی تا قیام قیامت انشاء الله دائم اور باقی رے گا اور اہلِ اسلام واہلِ ایمان الله تعالی کے اس احسان عظیم پراس کاشکر بجالاتے رہیں گے۔

لبذاريج الاول كے مہينے ميں اگر چيآ پ ٹائٹينا او كوں كى نظروں سے او جھل ہو محے کیکن اس کے باوجوداس مہینے کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ عظمتیں بدستور اے حاصل ہیں۔ اور اس مین اظہار فرحت کرنا شریعت اسلامید کی روے جائز اور

معترضین کے اس اعتراض کا بنیادی سبب:

اس شک اور وہم کی بنیاد وراصل بہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مرنے اور انبیاء واولیاء کے وصال کوایک جیماسمجھ لیا ہے ،ان کا نظریہ بیہے کہ وہ معاذ الله مرکر مٹی میں اس جانے والے ہیں اور انہیں اپنے انجام تک کی خبر نہیں ، جس کا مرنا اس طرح کا مواس کے مرنے میں واقعتا کوئی مسرت کا پہلوٹہیں ہوسکتا کیکن محبوبان بارگاہ کے وصال کی کیفیات اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں ،آ ہے وصال مقبولان خدا کی شان مركار ووعالم مَا النَّهُ مِن رَبَّانِ اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن

محبوبانِ بارگاه کے وصال کی کیفیت اور عام لوگوں سے ان کا امتیاز:

محبوب كريم التي المنافر الإحساسي خيس لكم ومساسي خيس لكم كميرى زندگى بھى تمہارے ليے بہتر ہاورميرى وفات بھى - ٢٢٦ ہونے کی دلیل اس بات کو تھرایا کہ آپ نے خود اپنا عقیقہ فرمایا ، حالانکہ اس سے پہلے حضرت عبدالمطلب آپ کاعقیقہ کر چکے تھے تو آپ نے اظہار مسرت کا اعادہ کیا ،اگر ہم بھی بار بارخوشی منائیں تواس میں کوئی قباحت نہیں۔

(٢) اہام ابنِ ججرعسقلانی نے ٹی کر يم كے برسومواركوروز ہر كھنے والے تعل کوجوازِ فرحت ومسرت کی دلیل قرار دیا۔

ابولهب كاولا دت مصطفى ما ينام إراظهار مسرت اوراس برانعام خداوندى: (٣) امام محمد جزري عليه الرحمد نے قرمايا كداسكى دليل ابولهب كاوه واقعه ہے جو بخاری شریف میں منقول ہے ، کہ بعداز وفات حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھاتو ہو چھا کہ کیسی بیت رہی ہے؟ ابولہب نے جواب دیا کہ عذاب میں گرفتار ہول الیکن ہرسوموار کو مجھے اپنے وائیں ہاتھ کے انگو تھے اور انگل کے درمیان والے حصے سے شنڈا میشما پانی ماتا ہے جس کو بی لینے سے میں اسکالے سوموار تک بیاس کے عذاب ہے محفوظ ہوجاتا ہوں ،اوراس کا سبب سے کہ جب میری لوٹڈی تو ببدنے مجھے بیخوش خبری دی کہ تیرے بھائی عبداللہ کا اجرا گھر ایک دفعہ پھر بہارا شنا ہو گیا ہے ، وہاں خوشیاں رقص کرر ہیں، اور اس گھر میں ایک چاندسا بیٹا بیدا ہوا ہے تو میں نے اس پر اظہار مسرت کرتے ہوے انگل کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔امام جزری نے اس واقعہ کواستحباب مسرت و رحت کی ولیل تفہرایا۔[۲۶] مقام تدبروتفكر:

ہوے فقراء ،مساکین میں کھانا ، کپڑے یا دیگر اشیاء تقسیم کی جائیں تو شرعا کوئی ممانعت نہیں بلکہ یہ بھی ایک مستحن امر قرار پائے گا،کین سوگ شریعت میں تین دن سے زیادہ جا ترجیس۔

نی كريم مل الليام كا وادا حصرت عبدالمطلب في الله ين ون آب كا عقيقه كيا تھا الیکن می کریم سکی تیلی نے بعد میں خود ایک وفعہ پھر اپنا عقیقہ کیا ،اور خوشی ومسرت کا اظهاركيا كماللدتعالى في مجصدولت وجود فوازا بارا كربار باراظهارمسرت جائزنه ہوتا تو آپای پہلے عقیقہ پراکتفاء کرتے۔

امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه كے دور ميں بھي بعض لوگوں كو يہي خدشه لاحق ہوا کہ اس مہینے میں آپ طالی اوصال بھی ہوا ہے لبد ااس میں خوشی نہیں منائی جاہیے، تو امام جلال الدین سیوطی نے ان لوگوں کاروکیا اور بیشر عی قاعدہ اور ضابط تھ فر ما كران كاس فنك دارتياب كود در فرماديا-[٢٣]

## ا كايرامت اورجسن ميلاد:

علمائے كرام نے ہر دور ميں ميلا و مصطفیٰ من الليام كے جواز بركتابيں لكھيں ،رسائل تصنیف فرمائے ، یا اپنی کتب میں اس موضوع پر اینا نظر بینظا ہرفر مایا ، چنانچہ ہر سس نے اپنے خیال کے مطابق سمی نہسی دلیل سے استناد کرتے ہوے اسے جائز اور متحن قراردیا۔

(۱) امام سيوطى عليه الرحمه في ميلاو نبوى پرخوشى منافي كمستحب

كراورجم خوشى ندمنا كيل اوركوكي يبلومسرت اور فرهت كابمار بسامنے ندآئے تواس كا بدر وعمل اورتا ترجمي تو موسكتا ہے كہ ہم ابولہب سے بھی گئے گزرے ہیں نعوذ باللہ منہ۔ اظهارمسرت كمنصوص طريقة:

يهال تك جو مفتكو مولى اس من ميلاومصطفى منافية مناف كي طريق قرآن وسنت كى روشى من آپ كى سامنے بيان كيے كئے:

(۱) روزه رکه کرخوشی منانا ،جیسا کرمی مالیشی نے ہر سوموار کوروزه ر كه كرخوشى مناكى \_

(٢) صدقة وخرات كرك بيا بولهب في صدقة كيا اورلوندى كوآ زادكرويا-(m) محفل سجا کراورلوگوں کوا کھٹا کرکے واقعات ولاوت بیان کرکے خوشی منانا، جیسے می کریم ماللی کم نے خود صحابے کے سامنے اپنی والا دت کے متعلق بیان فرمایا اور حفرت عيسى عليه السلام في التي توم كوا طب كرتي موع مايا تقا

" وہ جومیرے بعد آتا ہے وہ جھے بہت زور آور ہے میں تواس قابل مجی نہیں کہان کی جوتی کے تشبے کھول سکوں''

(۴) میلاد کی رات کو بیدارره کرنوافل کی ادائیگی کر کے جیسے حضرت عیسی عليه السلام في المن كونلقين فرما كي .

اس کےعلاوہ خوشی کے دیگر طریقے مثلاً جلوس تکالنا عمدہ کیڑے مہمن کرمسرت وشادمانی کا ظهار کرتے ہو ہے گلیوں ، بازاروں میں لکانا عظمتِ رسالت کے تعرب بلند تو قابل غوراورلائق توجه امريه ہے كه ابولهب نے محض بھيجا سمجھ كرايك وفعه خوشی منائی ، پھرساری زندگی مخالفت اور گستاخیوں میں بسر کی ،تو جوکلمہ گو ،عاشقِ نھی مخار مساری زندگی ان کے میلاد پر انہیں اعلی ترین تعمت ،اورسید الانبیاء مجھتے ہوے اظهار مسرت كرے، اور تمام عمران كى محبت ميں بسركر الله تعالى اے كس قدر انعام وا کرام ہے توازے گا۔

م فی محقق اس صدیث مبار که کوهل کرنے کے بعدار شادفر ماتے ہیں ﴿ در ایس جا سند است مر اهلِ مواليد وا الهاس صديث ياك يسميلا ومتافي والول ك ليے واضح سنداور دليل موجود ہے كہ جب كافراس كام براجر سے محروم نبيل ر باتو مخلص مومن کیسے محروم رہے گا؟[٥٧]

جب الله تعالى كسى سے دين ليتا ہے تواس كى عقل يريرده بروجاتا ہے ، بعض لوگ اس حدیث یا ک کے جواب میں بر کہتے ہیں کہ ،ابولہب نے خوشی منائی تو میلا د منانا كافركى سنت اوراس كاطريقة تظهرا، توكياتم ايك كافر كاطريقه اينات بو؟

اس کے جواب بیل گزارش میہ ہے کہ ہم بیٹیس ویکھتے کہ یہ خوشی کس نے منائی مید یکیتے بیں کداس برانعام دینے والاكون ب\_اگرالله تعالى كواس كايكام بند نه بوتا تو اس پراتنا بزااج عطانه فرماتا ،اجروثواب پسندیده کاموں پرملتا ہے، جب کافر ک طرف سے مرز د مونے والی میرخوشی اجر وثواب کی موجب ہے تو موس کے لیے مجی اس كااجتمام باعث اجروثواب موجائكا

نيز سام مجي افحوظ خاطر سے كما كرايونيس كافر يوكرخوشي مناريا ہے خوار بختيجا مجيد

كرتے ہوے باہر نكلنا بغتيں پر هناريسب امور بھي سيح حديث سے ثابت ہيں۔ آمدِ محبوب مُلْقِيْكُم رابلِ مدينه كاا ظهار مسرت:

تصحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب بی کریم ماللین بحرت فر ماکر مدیند شریف پہنچ تو اہلِ مدینہ نے خوشی منائی ،اس خوشی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ مرداور عورتیں چھتوں یہ چڑھ گئے ، نیچے اور جوان گلیوں میں نکل آئے اور ان کی زبان پر بیہ كلمات تصرفيا محمد يا رسول الله ،يا محمد يا رسول الله كال مديث یاک نے واضح کردیا کہ عورتوں مردوں کا اس طرح کے موقع پر چھتوں ہے آنا، بچوں کا گلیوں میں نکلنا ، بارسول اللہ کے نعرے بلند کرنا بیمہاجرین وانصار کا اجماعی نعل ہے اورات صرف اجماع کی تائید حاصل نہیں بلکہ ہی کریم ملی تی اے خاموش رہ کراوراس پر کوئی روک ٹوک نے فر ماکرا سے اپنی تائید سے بھی نواز دیا ہے۔[۲۶]

ابل مدیند نے خوش اس بناء بر منائی تقی کہ مجبوب کریم مانی تی آئیں شرف میز بانی بخشااوران کےشہر میں تشریف لائے ،ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ آپ سلی اس دنیا میں جلوہ فرما ہوے ، کفر وشرک ہے آلودہ معاشرے کونو یرا بمان اورنو یہ تو حیدورسالت ہے مزکی ومصفی فرمایا، جوجہنم کا ایندھن بننے کے ستحق ہو چکے تھے انہیں جنت كا دارث بنايا ، اورانسان نما بهير يول كوشرف انساني سے جم كنار كيا بلكه وه اوج اورعظمت عطافر مائی که آج فرشتے بھی ان کی گر دِراہ کود مکھر ہے ہیں۔ جشنِ ميلا دنا جائز .....صدساله حشن و يوبند جائز؟؟؟

جولوگ میلاد مصطفی مالایم حشن کونا جائز کہتے نہیں تھکتے مقام افسوں ہے کہ مبى لوگ صدر ضياء الحق كے دور ميں اس كے تكم بر مختلف جشنوں ميں شركيك ہو ، معلوم موتا ہے کہ ان کی نظروں میں معاد اللہ اس کا مرتبہ نبی الانبیاء سے بھی بڑا ہے کہ جو کام ان کے کرنے ہے بھی ان کے نزویک جائز نہیں قرار پایاوہ اس کے ایک حکم پر جائز ہو گیا۔ يبي منكرين ميلا د دار العلوم ديو بند كا صد ساله جشن منا هيكے ہيں ، ہم يو حصتے ہیں کہ دارالعلوم و یو بنداس قابل کیوں تھرا کہاس کی تاسیس کے سوسال بورے ہونے پرجشن منایا جائے ؟ ای لیے کہ اس میں تمہارے بقول قرآن وحدیث ، فقہ وتغییر اور ويكرد ين علوم يرهائ جاتے جن علماءاورفضلاء تيار ہوتے جن آكرسيدِ عالم مُلَقِيمًا پیدا نہ ہوتے تو دین کہاں ہے ملتا ،قرآن کیے وصول ہوتا ،فقہ وعقا کداور حدیث و تفسير کی دولت کیسے ہاتھ آتی ،جس کی بدولت ریساری فعمتیں ہاتھ آئیں ،جس کا میلا و پاک ان تمام نعمتوں کی اصل اور بنیر۔ ہے اگر اس کا جشن نا جائز ہے تو پھر دار العلوم و یو بند کا جشن منانے کا کیا جواز ہوسکتا ہے؟ علمائے دیو بند کی انوکھی محبت رسول مالیٹینے

بيمنطق آج تك جارى مجھ مين نہيں آئى كەحدىث سے تو بيار جلايا جائے بقرآن کی محبت اور خدمت کا دعوی کیا جائے کیکن جس نے قرآن دیا ،جس کے فرمان احادیث کہلاتے ہیں اس سے بغض ادر عداوت رکھی جائے۔

سلانوالی (ضلع مرگودها) میں ایک دفعه ان لوگوں کا ایک اجتماع منعقد ہوا

ایک کنارے " نواب دارین" کا باعث ہوا در دوسرے کنارے پر" عذاب دارین" کا ذراجه بن جائے؟

اس کا جواب بیددیا گیا کہ چوں کہ وہاں قادیانی رہتے ہیں اور وہ اس سے طلت ہیں لہذا وہاں جشنِ میلا دمنانا جائزہے؟ میں کہتا ہوں کتم نے خود ضابطہ بیان کر دیا کہ جہاں کوئی اس سے جلنے والا ہوو ہاں منانا جائز اور کارٹواب ہوتا ہے، تو اس قاعدے ک روے ہم کہتے ہیں کر بوہ میں قادیا نیول کوجلانے کے لیے تمہارا جشن میلا دمنا تا جائز ہے تو باتی علاقوں میں تہمیں جلانے کے لیے ہمارا میلا ومنانا بھی جائز ہوگا۔

ڈیرہ اساعیل خان میں بھی محکرین کے پیشوا خود جلوس نکالتے ہیں اور چونکہ وبال جلوس تكالنے برحكومتى امداد ملتى باس ليے مفتى محدوصا حب نے ميلا دشريف كے جلوس كالانسنس اين نام جارى كرواركها تفاجواب ان كے بينے مولوى ففل الرحمٰن كے نام ہے،معلوم ہواجہال مالى منفعت ہووہال سب كھ جائز سمجھ ليتے ہيں اور جہال كوئى ایافائده نظرندآئے وہاں شرک اور بدعت کے تقے عاری کرویے جاتے ہیں۔

كسى بھى كام كوكرتے ہوے اس كے اغراض ومقاصد پیش نظررہے جا الميل تا كدريه جائزه لياجا سكے كداس سے مطلوب اخراض ومقاصد -اصل مورب بيں يانبير نیزاس سے اس کام کی اہمیت بھی واضح ہوجائے کیونکہ جس قدر کسی کام کی غرش اعلی بوگ ای قدروه عظمتون اور رفعتون کا حامل بوگا<sub>-</sub>

محافلِ ميلا د كانعقاد كى ياكيزه غرض وعايت:

،ان کے علماء آرہے تھے ،ان کے استقبال میں نعرے لگائے جارہے تھے ،ان میں ے ایک نعرہ یہ بھی تھا ﴿ تاج وتختِ ختم نبوت ، زندہ باد ﴾ ۔ ایک بھی العقیدہ کی نے سوچا كەنعرۇ رسالت كيول بلندنبيس كيا جار بااس نے نعرۇ رسالت لگايا توان بدېختول کے پورے جمع نے (معاذ اللہ) مردہ باد کہہ کراس کا جواب دیا، میں نے ان کے وہاں کے پیشوا حکیم شریف الدین کو خط لکھا اور اس بدتمیزی اور بے ادبی کے بارے میں استفسار كيا ،اس نے جواب ديا كه بچول نے كهدويا موگا ، يس نے جواب بھيجا كه ہمارے بیجے اس طرح کیوں نہیں کہتے معلوم ہوا کہ بروں نے ان بچوں کو یہی سبق پر حایا ہے جے دور ہرار ہے تھے۔

بان لوگول كى محبت رسول بكرتاج وتخب هم نبوت كفر الكائ جارہے ہیں کیکن جس کے سر پروہ تاج موجود ہے اس سے بغض اور عداوت کا اظہار

عبد حاضر كرويوبندى علاء اورمحافل ميلاو:

منكرين ميلاد برسال ربوه ميس جوقاد ما نيول كامركز ب جشن ميلاد يورے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں ،اشتہار چھنے ہیں ،داوت نامے بھیج جاتے ہیں، دیگر انظامات کے جاتے ہیں، ہمارے ایک فاضل دوست فے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ بواى كام جودريائ چناب كمشرقى شمر چنيوك من بدهت اور حرام بوه مفرني كنارے يرواقع شرر يوه ين جائز كيے ہوكيا؟ يدكيے موسكا ب كدا يك كام درياك

حواتي وحواله جات

(۱) امر کےمعانی کاتفصیل

الاحكام في الاحكام للأمدى: الياب الاول ا/٣٥٢

(r) امركابادة كي لي بوغ كا قاعده

الاحكام في الاحكام للآسري ١٣٩٢/

(m) نی کریم الله کوریاک ک سے بیلتخلیق

(m) علامه اساعيل حقى صاحب روح البيان كافرمان الم مَرُور ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهِمْ ﴾ (الانفال:٣٣) كَانفير مِن

﴿ قَالَ حَضِرِهُ الشَّيْخِ الشَّهِيرِ بافتاده قدس مره : حميع الانتظام بوجوده الشريف يخط فانه مظهر اللذات وطلسم العوالم حتى قيل في وجه عدم ارتحال حسده الشريف مس الدنيا مع ال عيسي عليه الصلاة والسلام قد عرج الى السماء بحسده انه امما بقي حسمه الطاهر شطاهما لاصلاح عالم الاحساد وانتظامه (حواهر البحار٢/٢٩٧)

'' حضرت شیخ افرادہ قدس سرہ فرمائے ہیں کہ اس جہان کا سارا انتظام آپ مُنْ اللِّيمُ کے وجود پاک کی بدولت ہی قائم ہے،آپ گھنے المظہر ذات خدااوراور تمام جہانوں کے وجود اور بقاء كارازين، يهان تك كربعض اوكون نے آپ كے جديد اقدس كاس دنيا سے آسانوں كى طرف بلندنه ونے کی وجه بیان کرتے ہو فر مایا کہ حضرت عیس علیدالسلام کے جسدِ اقدس کو اٹھا یا گیا

محفتگو کے اختیام برمحافلِ میلاد کے انعقاداور واقعات میلاد کے بیان کی غرض وغایت کاذ کر کرتا ضروری سمجھتا ہوں مجفلِ میلادمیں ولا دت کے واقعات بیان کرنے کا مقصد لوگوں کواس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جس نبی کا بچپن اتناعظمتوں اور رفعتوں والا ہے اس کی جوانی اور اور اس کے عروج کا عالم کیا ہوگا ،ان محاقل میں عظمتِ مصطفیٰ ملاقیم کے مختلف مہلوبیان کیے جاتے ہیں تا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور احترام کانقش مزید گهرا موءاس کیے کہ جب تک کسی ذات کا ادب واحترام اوراس کی تعظیم و تکریم موجود نہ ہواس کی لائی ہوئی شریعت ،اس کے بیان کروہ دستور عمل اس کی پیش کی ہوئی وعوت اور اس کے عطافر مودہ لائحیمل سے محبت نہیں ہوسکتی۔ جب ونیا کے سامنے سیرت مصطفیٰ مگافیکا ور کمالات نبوت و رسالت بیان نہ کیے جائمیں مقام نبوت ورسالت کی عظمت ہے آگاہ نہ کیا جائے ان سے اوپ نبوت اور اتباع محبوب كريم الطينم كي توقع ركهنا بصود بي كوياب يحافل انسانيت كواطاعت رسول اوراتباع رسول الشخير عدسة برگام زن كرنے كے ليے ايك اہم كرواراوا كررى ہیں جو کسی اہلِ عقل مرخفی نہیں ۔اللہ تعالی ان مقدس محافل کے منکرین اور معاندین کو راو ہدایت سے ہم کنار کرے ،اور تمام کلمہ بڑھنے والوں کو جیت رسول کی جاشن اور عثق رسول العيم كي توب نعيب فرمات - آميس بحساه سيد المرسلين عَلَيْ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مول تووہ فوراً اللہ كے علم سے برشرہ موج فى ب،اور س مادرزادا عد عصاور سفيدواغ والے كوشفا د يناجون اور الله كي محم د عدته وكرتاجون اوجمع بن بناتا بون جوتم كهات بواورجواني مرون ش ح کر کے دیکتے ہو"

> (الماكدة: ١١٠) يس يمي آب كان كمالات كاذكرب (۱۱) ولادت ماك يدفعا برجون والحاتقلامات شخ محقق فرماتے ہیں:

الرابات و كرامات كه در ولادت آن حضرت على ظاهر شده زياده بر آنست که در حدو حصر و احصاء در آيدو آنجه مذکور شد پارهٔ ازالاست واشهر و ابهر و اعتجب آن جنبيدن ولرريدن ايوان كسرى وافتادن جهارده كنگره أوست .... وازال جمله خشك شدن درياجة ساوه وفرو رفتن آب اوستدر زمين وروان شدن رود حانه که آنرا ودی سماوه گویندوپیش ازان بهزار سال منقطع شده بودومردن آتش كدهٔ فارسيال كه تا هزار سال گرم بود .....وازال حمله افتادن بتان برو بود ونگول سار شدن ایشال 👂 💣 (مدار ج النبوت ۱۷،۱۸/۲)

ودنى كريم من الياراك ولادت ياك جونشانيان اوركرامتين طاهر موكين وه صداور المارك ریادہ ہیں، کتب سیرت میں جو کمالات ذکر کے جستے ہیں وہ حقیق کمالات کا ایک حصہ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ واضح اورمشہور کمال ابوان سری فاجیش کرنا اوراس برلرزہ طاری موجانا ادراس کے چودہ ککرول کا گر جاتا ہے۔ آئیس کمالات میں سے دریائے ساوہ کا خشک جوجانا اوراس کے پانی کا زین یس جلا جانا اور وادر ساوہ والی عدی کا جاری جوجانا جو ہزارسال سے خٹک تھی ، فارسیوں کے آتش کدہ کا تھٹڈا ہوجا ناجو ہزار سال ہے گرم تھا ،اور بتوں کا منہ کے بل زمین برگرجانا ہے

ليكن آپ كاجم بإك اس ليے يهال باقى ركھا كيا كه عالم اجساد كا انتظام اصلاح پذيرد ك

(a) تواب صديق حسن خان اور ميلا ورسول الألفيل

الشهامة العنبوية ص:٢ ابحواله "أنباع سابقين اوربثارات سيدالرسلين" أز اشرف العلماء زيدمجده ص: ۴۸

(١) الى كريم المنظم اورسوموار كاروزه

اس حدیث یاک کے راوی حضرت ابوق وہ انصاری ﷺ ہیں ،اورا ہے متعدد محدثین فے اپنی کتب میں روایت کیاہے:

صحيح مسلم :الصيام:١٩٤٨،١٩٤٨/ابو داؤد:الصوم:١٥٠١/مسنداحمه: بإتى مند

الاتعبار: ۱۰۲۱۳۹۸ و ۲۱۵۰۸ و ۲۱۵۰۸

(2) حب ملاوحفرت عيى علماللام كي نظر مين الجيل برنباس فصل ١٣٥ ما بحواله انبيائي ترسا بقين اور بشارات سيدا لرسلين ص ٢٥٠

(٨) مى كريم الله المال كاللات بزيان على السلام الجيل برئباس فصل ٢ يص ١٠ ابحواله انبيائ سابقين اور بشارات سيد المرسلين ص٥١١

(9) امام صادی مالکی کافرمان حضرت عیسی علیدالسلام کے بچین کے بارے میں

(١٠) عيى عليه السلام كى شان مسحائى قرآن مجيد كى اطريس

الله تعالى تے معرت بيسى عليه السلام كالفاظ كى حكايت اس طرح فرمائى ب ﴿ آلِسَى آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُخُ فِيهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَٱبْرِي الْاكْمَة وَالْاَبْرَصَ وَأُحْيِى الْمَوْتِلَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْبَيْنَكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَلَّخِرُونَ فِي بيُوْتِكُمْ ﴾ (آلعران: ٣٩)

" میں تہارے لیے مٹی ہے پر عرب کی مورت بنا تا ہوں پھراس میں پھونک مارا تا

ال موضوع يتفصيلى كلام كي ليه طاحظهو: مدارج النوت ١٣/١١،،،، جوام الحارجلد ثالث

(١١) امام احمد بن طبل الله كانظر عن الب ولادت كامقهم شخص هراسي:

﴿ بدانكه استقرار نطفة زكيه مصطفويه وايداع درة محمديه در صدف بطن أمنه رضى الله عنها در ايام حج برقول اصح در اوسط ايام تشريق شب ضمعه بود ازين جهت امامِ احمد بن حنبل رحمة النه عليه ليلة الحمعة را فاضل تر از ليلة القدر داشته ﴾ (مارج التوت ١٣/١٢)

" وجان لے کے مصطفیٰ کریم میں ایشیا کے جو میر اقدس کا استقرار اور حضرت آمتہ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدی میں اس گرانمایہ موتی کا ود ایت رکھا جا نااضح قول کے مطابق حج کے دنوں ش ایام تشریق کے درمیان والے دن عمد المبارک کی رات میں میں وقوع پذیر ہواای لیے امام احمد بن صنبل عصد عدد كارات كوليلة القدر الصل مجهة إلى"

(۱۸) شخى تىقى شاەعىدالىق محدث دىلوى، كافرمان

من محقق المام احد بن طنبل كالدب نقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

الله واگر به میں جهت شبِ میلاد را افضل از شب، قدر می دارند نیز می سزد وقد صرح به العلماء رحمهم الله ١١٥ (مارج العوت ١٣/٢)

""اگراس دلیل کی بنیاد برشب میلا د کولیلة القدر ، انسل قرار دیا جائے تو زیب ویتا ہاور بہت سے علماء نے اس کی تصریح مجھی کی ہے اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے

(١٩) حضرت موى عليه السلام كو طنع واليه انعام مرنى كريم ما يتيم كالظيمار سرت

احادث میں اس دن کو مختلف القاب ہے تجبیر کیا گیا ہے۔ کہیں ﴿ يوم صالح ﴾ کہیں

(۱۲) اوقت پدائش کده ربزی

شیخ محقق ،حضرت آمندوشی الله عنها کا فرمان نقل فرماتے ہیں:

﴿ وزائيدم محمد مُن الله را پس ديدم اورا در سحده بر داشته هر دو انگشت مسبحه را بسوئے آسمان مانند متضرع مبتهل ( مارج النو ١٢/٢)

" میں نے حجمہ ملاتیکے کو چنم و یا تو میں انہیں شہادت کی دونوں انگلیاں آسان کی طرف اٹھا كرىجده كرتے ہوے ويكھا جيسے عاجزي اور نياز مندى كا اظہر ركرنے والاكرتا ہے "

(۱۳) فرمان مصطفی گانگیام (ساخبو کم باول امری)

جوابرالحار٣/ ١٨٨ بحواله امام سيداحه عابدين ظ

(۱۲) حفرت آمترضی الله عنها كافرمان ﴿ فلد خوج منى نور ﴾ جوام البحار ١٦/٨ ١١٠٠٠مارج النوت ١٢/١٢

(١٥) دراز گوش كاسوارى مصطفى سائليني من يرسحده تسار

مدارج العوت من في محقق ، حضرت حليمه رضى القد تعالى عنها كا فرمان نقل كرت إلى: ﴿ وسوار شدم دراز گوهِ حود راو گرفتم محمد نا را پيش حمودو چمست و چالاك شد دراز گوشِ من و بلند بر كشيد گردن عود را و مي رفت وجدول يكعبه رسيند سنجده كردسته سنجده وينزداشت سر خود را بسوي آسمادرووان شد) (دارج الإسترام)

" میں اپنے دراز گوش پرسوار ہوئی اور مجمد مٹائیز آکے اپنے سامنے بٹھالیے ، دراز گوش یک دم چست اور جالاک ہوگئ اور چل پڑی، جب خانہ کعبہ کے سامنے پینچی تو تین دفعہ مجدہ کیا،سر آسان کی طرف بلند کیا اور پھرآ کے چل پڑی''

(۱۲<u>) هپ ولادت کی نضیات ،علمائے محققین کی نظر میں</u>

#### (٢٣) خوشي اورغم كے متعلق امام سيوطي الله كانقل فرمود و ضالط

(۲۲۳) اکابرامت اور جمن ملاد

الشرف العلماء زيد مجده في يهال يهال تين ائمهُ كرام كا ذكر فرمايا ب،امام اين حجر عسقلانی،امامسیوطی،امام تحد جزری حمیم الله تغالی۔

ان تنوں اساطین کے اقوالِ مبارکداور جوازِ میلاد پران کے استدلالات کے لیے لملاحظة فرماكين:

الاعلام بفتاوي اتمة الاسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام صالا يكتاب مالم عرب كمشهور عالم اسيد محد بن علوى اللي عليد الرحمد في تيب دى ب اور المساهي وارالكتب العلميد بيروت عظيم مونى ہے-

(٢٥) يَحْتَى كَافر مان فوريي حاسنداست مر اهل مواليدر في

شخ محقق سيدارجمة ابولهب كوانعام ملنے والا واقعد قل فرمائے كے بصرفرائے ميں:

و دريل جا سند است مر اهل مواليد را كه در شپ ميلادِ آل حضرت عظيم سرور کنندوبذل اموال نمايىديعني ابو لهب كه كافر بودوقرآن بمذمتٍ وے نازل شده جول بسرور ميلاد آن حضرت شاهو بذل شير حاريه و ع بحهت آن حضرت ينظه جزاء داده شدتها حال مسلمان كه مملو است بمحبت و سروروبذل مال در وے چمه بماشملولیکن باید که از بدعتها که عوام احداث کرده اند از تغنی و آلات محرمه ومنكرات خالى باشدتا موجب حرمان از طريقه اتباع نگردد

"اس واقع ميں ميلاد منائے والول كي اليے سند بے جم ميلاد شريف كي رات كونوش فااللهاركرتے بين أور مال خرج كرتے بين الوابب جوكا فرقعا اور جس كى غدمت يس قرآن مجيد

(مدارق الله سـ ١٩)

ونصومه تعظیما له كالي هيوم عظیم كاوركي وصامه موسى شكرا كالقاظ جیں۔اسسبالفاظےاسطرے کے دنوں کی انفرادی شان اورعظمت اجا گر ہوری ہے؛ منتج بخارى الصوم: ١٨٦٥/ منتج مسلم: الصيام: • ١٩١١،١٩١/ ابو واؤو: الصوم: ٢٠٨٨

/ ابن ماجه: الصيام: ۲۲۳ کـا/مسند احمد: مشدیتی باشم : ۱۸۷۹

(۲۰) عمد المبارك كي فضيت حديث مماركه كي روشني مين

صحيح مسلم: الجمعة: ١٠١٠ الهما/ ترندي: الجمعة: ١٠٥٥ الهم/ تساني: الجمعة: ١٣٥٧/مسيد احمه: باقی مشدالمکشرین: ۳۰ ۴۰/ایوداوّد: الصلاق۸۸۲۰

(١١) فرمان مصطفى مل المعشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا ﴾ تعمل حديث كالقاط يون بين:

عن ابن السباق اذ رسول الله تَظِيُّهُ الله عن جمعة من الجمع يا معشر الممسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلإ يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك

" وي كريم اللي الشيارة الي عدد المبارك كموقع برارشادفر ويدا عرو ومسلمانال! بے شک اللہ تعالی نے اس دن کوعید کا دن بتایا ہے، لہذا اس دن عسل کرو، جس کے پاس خوشبوہو وہ خوشیولگائے اس میں کوئی حرج نہیں اور مسواک کولا زم پکڑو!''

موطااماً ما لك: الطبيارة: ١٣١١

ای عنوان کی ایک روایت جس میں جمعہ کے عید ہوئے کو بیان کیا حمیا ہے اس کے لیے ديكھي: مصحح بخارى: الاعتمام بالكاب والنة: ١٧٢٦

(۲۲) ﴿حياتي خير لكم ومماتي خير لكم﴾ الحامع الصغير: ٢٤٤٥، ٣٤٤١/ كشف الخفاء: ٢١١/ ويلمي/ فياوي ابن جمر يتمي

مَكَانَةُ حَبِيبِ الْخَلَاقِ فِي ضوء آيَة النِّيثَاق

مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اليت ميثاق کي روشني مل

ترتیف و شی: مهمین احسانوی مخدمین حسانوی مخدمتعیب سانوی افادات انثرن لغلاش الحديث مذر مخوا مشروت المؤلول

بزم مشيخ الاسلام جامعه رضوية أن المستُ آن ، ديمه

کی آیات نازل ہو کمیں اگر مجبوب کر میں مائی اللہ کی والادت کی خوشی من نے اور اپنی لونڈی کا دودھ آس حضرت مائی کی آیات نازل ہو کمیں اگر مجبوب کر میں مائی ہوئی ہے حضرت مائی کی کہ اور خوشی سے معمود ہے اور مال خرج کرتا ہے اسے کس قد راجر عطا ہوگا ۔ لیکن اس معاطے میں ان بدعات سے اجتناب کرنا جا ہے جو عوام نے گھڑ کی ہیں ، جیسا کہ گانا بجانا اور آلا ہے ہو سیقی کا استعال کرنا ، اس طرح کے حرام کا مول سے پچنا ضروری ہے تا کہ انتاع سنت سے محروم شدر ہے ''

(۲۷) آمرمحوب التيكم برايل مدين كااظهارمسرت

اس موقع پراہل مدینہ نے جس خوثی کا اظہار کیا اے سیدنا صدیق اکبر ہے ۔ نے بیان فرمایا ہے بیالفاظ ان سے معفرت براء بن عازب رہانے نے دوایت کیے ہیں:

﴿ صعد الرجال والنساء فوق البوت وتفرق العلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله ﴾ (صحح ملم الزمر والرقائق ٢٣٢٩)

"مردادرعورتیں چھتوں پرچ ہو گئے، بے اورغلام راستوں بیں نکل بڑے، سب لوگ پکارر ہے تھے، یا محمد یارسول اللہ، یا محمد یارسول اللہ،"

| <br>حد من احرمیانون           | 71                     | العلما وزيد تجده  | تعارف المرو |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| مرى عملى تضوير                | لتنصرنه که کی دوم      | ﴿لتومنن به و      |             |
| <br>بي عملي نضور              | ولتنصرنه ﴾تير          | ﴿لتومنن به        |             |
| اگرائمر کی روشتی ش            | فورتا كيداتعر لِيَّ    | آمب جناق شراود    |             |
| يز بالن دمالت                 | رضى الله عنهما         | شان ابو بكروهمر د |             |
| في درس عبرت                   | يدالانبياء ملاييناك    | منكرين كمالات     |             |
| يت علوم مصطفاً                | ا معكم ﴾ اوروسعه       | ﴿مصدق لم          |             |
| £\$ - \$                      | وم مصطفیٰ بزیانِ مصط   | ومعسي عا          |             |
| ہنمذوا کساب                   | امقام قرب اورشان       | مى كريم والفيام   |             |
| لوپ                           | كريمه كالائق توجها     | آير=              |             |
| الله الله تعالى سے            | ته کیاشی کریم کا       | (ایك اهم نک       |             |
| قان تح                        | یں جریل ایس کے         | استقاده!          |             |
| يو كانظرىي                    | ع قدس سر ه العز        | فاضل بريلود       |             |
| _حمد كانظريه                  | ى بيشاوى عليه الو      | مفسر جليل ، قاط   |             |
| نے کے مفکر ہے<br>نے کئے کاریج | مصطفیٰ مختلفے کے       | منكرين            |             |
| ن وساء جل جلاله               | المنافية المكلام ربيار | وسعبت سيزئه مصطف  |             |
| يربز بان صوفياء               | الم نشوح ﴾ كاتف        | آيت کريمہ         |             |
|                               | ىعتۇل كاعالم شَيْخ     |                   |             |
| نے والے فوائد                 | ۔<br>ئے قول سے حاصل ہو | شخ اكبر الم       |             |
| بالطيف نكته                   | رح ﴾ کی تغییر میں ا    | ﴿ الم نشر         |             |

## بسم الله الرحمن الرحيم فهرست ومضايين

70

| صفرتمر | مضاجين                                               | تمبرشار |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
|        | آيت مباركه كي قاز كاخوب صورت انداز                   |         |
|        | آءے میار کہ کا توضی ترجمہ                            |         |
|        | عالم اجمام كى بجائے عالم ارواح بي عبد لينے كى حكمت   |         |
|        | ام سابقه کی اس بیثاق میں شمولیتاقوال صحابہ کی        |         |
|        | تظريس                                                |         |
|        | ولتو مننن به ولتنصر نه کی پیل مل تصور                |         |
|        | حضرت خواجه سليمان أو نسوى اورحضرت خصرعليه السلام كي  |         |
|        | مانا قات                                             |         |
|        | حضرت عيسى عليه السلام بيلغ شريعتِ محمديه             |         |
|        | ايك لطيف مكت                                         |         |
|        | حضرت عيسى عليه السلام كي تبليغ وين كم تعلق أيك اشكال |         |
|        | پېلا جواپ                                            |         |
|        | دوسر اجواب                                           |         |
|        | زول دعرت عيى عليه السلام اورآب كالمامت سالكار        |         |
|        | حفرت عبى عليه السلام كا تكارى حكمت                   |         |

تذارة باشرة بالعلماء وموجوه

وسيل احسالوي

تعارف اشرف العلماء زيامجده

|   | 05 523 -0-2       | /3                                   | لفارف المرف المنهما وربيه جده |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|   | اول کو باره و قات | اب) باره رائع الا<br>كمنه كي شخصين   | (سوال و جو                    |
|   | م لوكون كى وقات   | م کی کیفیت اور عا<br>سے اس کا المیاز | وفات البيائي كرا              |
| L |                   | 700.50                               |                               |

| علوم مصطفی مالیکا کے بارے س اعلی حضرت اللہ کا نظریہ       |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| ومعت علوم مصطفیٰ کے بارے میں معزت عیسی علیالسلام          |  |
| كاقرمان                                                   |  |
| ستب سابقة اورعلم مصطفى من في المنظم المستحديث كي روشي ميس |  |
| ستب سابقه ك متعلق علم مصطفى قرآن مجيد كي روشي             |  |
| یں                                                        |  |
| كتب سابقد كرازدان مكافية                                  |  |
| آست كريم (ييين لكم كثيرا مماكنتم تخفون                    |  |
| من الكتاب كالثان زول                                      |  |
| وتنوى زعركى يس انبيائ كرام كى طرف سے كمالات               |  |
| <br>مصطفوب كاعتراف                                        |  |
| حب ولاوت كي إرب ين حفرت يسى عليه السلام كا                |  |
| قرمان                                                     |  |
| حضرت عيسى عليدالسلام كفرمان عصاصل مون                     |  |
| دا لے فوائد                                               |  |
| حبِ ولادت،امام احمد ﷺ کی نظریش                            |  |
| حفرت ميسى عليه السلام كى ونياض فى كريم ما الثينة          |  |
| - छिम                                                     |  |

74 محمر سيل احد سيالوي

تعارف اشرف العلماء ذيديجه

بھی ہے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیائے کرا علیہم السلام کی ارواح کوا کھٹا فرما کران ہے محبوب کر بم مانٹیو کے بارے میں ایک خاص عبدو پیان لیا۔

تلاوت کردہ آیب مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ای عظیم الشان اجماع اور فقیر الثال جليے كى روئردادكو بيان فرمايا ہے۔ بيداجماع عالم ارواح ميں منعقد ہواءتمام انبیائے کرام علیم السلام کی ارواح مقدسہ کو مدعو کیا گیا مجبوب کریم ملی ایک کومہمان خصوصی کی مند پرمتمکن کیا گیا اورخوداللہ تبارک ولعالی نے انبیائے کرام کے سامنے ا پیخ محبوب، میرے اور آپ کے آتا ومولا مالیکی عظمتِ شان اور رفعت ِ مراتب کو نرالے اور انو کھے انداز میں بیان فر مایا۔

### آیت مبارکہ کے آغاز کا خوبصورت انداز:

اللدتعالى نے اس آب مباركه كى ابتداء لفظ ﴿اذ ﴾ كے ساتھ كى ہے۔جس كامعنى بيان كرتے ہوے مفسرين كرتے ہيں ﴿اذكر يا محمد ﴾"اے محد!اس وقت كوياد يجيخ [1]

یادد ہانی ای چیز کے متعلق ہوتی ہے جو پہلے دیکھی بھالی ہو،جس کی جارج پر کھ کی جا چکی ہو،اُن دیکھی چیز کے متعلق اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں کیا جاتا ، بیالفاظ اور بیحسین انداز بتار ہاہے کہ مجبوب کریم ملگاتیا کم کومت بر بٹھا کر اللہ تعالی نے ارواح انبیاء سے میعہد و بیان لینا شروع کیا۔اور جب میعہد و بین لیا جارہا تھا محبوب كريم النظيم كاروح اقدس اس ونت وبال موجود تقى \_

بسم الله الوحمن الوحيم مكانة حبيب الخلاَّق في ضوء آية الميثاق

## مقام مصطفى على

آيتِ ميثاق کي روشني ميں

ا فا دات: اشرف العلماء ، شيخ الحديث علامه محمد اشرف سيالوي زيد مجده العالى ترتبيب ومدوين وتخ تبح وحواشي جميسهيل احمرسيالوي مجمر شعيب حسن سيالوي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالاحسان الي يوم الدين \_أما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم ﴿وَإِذَا حَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيْنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنُ كِتَابٍ وِّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآتُكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقَرَرُتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِي قَالُوَ أَقْرُرُنَمَا قَالُ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾ (آل عمران: ١٨)صدق الله مولانا العظيم \_

واجب الاحترام بزرگواور بهائيو!

الله تبارك وتعالى في محبوب كريم مُن الله المراح بهت سے ایسے خصائص اور انفرادی کمالات عطافر مائے جوکسی اور پیغمبر کوبھی عطانہیں کیے،انہی خصائص میں ہے ایک پیہ

## آيت مباركه كالوصيى ترجمه:

الله تعالى نے انبیائے كرام كو خاطب كرتے موے قرمایا كداے كرووانبياء! جبتم دنیا میں جاؤ، میں تمہیں خلعت نبوت ورسالت سے آ راستہ و پیراستہ کر کے دنیا میں جیجوں جمہیں کتابیں اور صحیفے عطا فرماؤں ،تمام کا نئات کوتمہارے زیر فرمان کر وول ، جنات ، انسان ، چرید ، پرند ، درند ہر چیز تمہارے تالع فرمان ہو جائے ،تمہاری سلطنت وحکومت اور تاج وتخت کے ڈینکے ہر طرف ہجنے لگیس بتہارے تخت ہوا وُں پر اڑنے لگیں ،خود ہوا کیں تہارے زیر فرمان ہو جا کیں ،عین اس حالت میں اگریہ رسول تشریف لے آئیں جوتمہاری طرف نازل ہونے والی کتابوں کی تقدیق کرنے والے ہیں ، تو تم اپنے نبوت ورسالت کے دعووں کوٹرک کر کے ، اپنی بادشاہتوں اور حکومتوں سے دست بروار ہوکران برایمان بھی لاؤ کے اور ضرور بالضروران کے دین کے خادم اور سیابی بھی بنو گے۔

عاكم اجسام كى بجائے عالم ارواح ميں عبد لينے كى حكمت:

یوں بھی تو ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی برعبد و پیان عالم اجسام میں لے لیتا ،اس کے لیے عالم ارواح کا انتخاب کیوں کیا گیا؟

اس کی حکمت بہے کہ عالم ارواح میں عہد لینے سے روز اول سے ہی سب یرید بات عیاں ہوجائے اور سب کے ذہنوں میں بیفکر رائخ ہوجائے کہ اللہ تبارک وتعالى كے خليف مطلق اور اصلى نبي ورسول صرف محمد رسول الله كَاللَّيْدَ الله ما قي انبيائے

كرام كوان كى نيابت وخلافت مين اس منصب يرفائز كياجار ما الم اورقائم مقام اس وقت تك فرائض مرانجام ويتام جب تك اصل بستى تشريف ندلائ ، چول آب آمد تیم برخاست، جب اصل ہتی تشریف لے آئے گی تو کسی کے لیے دعوی نبوت جائز نه ہوگا بلکہ سب انبیائے کرام پر لازم اور فرض ہوگا کہ وہ آپ مٹافیکم کی غلامی اختیار كرتے ہوے اپنے آپ كوآپ كالفيز أكے دين كى خدمت كے ليے وقف كرديں۔ بلاتشبيه وتمثيل اس كويوں مجھيے كەكىم مجد كامام يا خطيب حج وزيارت كے لیے چلے جائیں ، یا خدانخواستہ بھار ہو جائیں ،اور اہلِ محلّہ عارضی طور پرکسی کوامام یا خطیب مقرر کر لیں ، تووہ عارضی خطیب شروع ہے ہی اینے آپ کو عارضی مجھے گا

انبیائے کرام سے روز اول ہی میمدویان لے لیا گیا تا کدان کے ذہوں میں سے بات رائخ ہو جائے کہ جب یہ تشریف لے آئیں گے تو ہماری نبوت ورسالت کا دورانيتم جوجائے گا۔

الم سابقه كي ال ميثاق مين شموليت ..... اقوال صحابه كي نظر مين:

مفسرینِ کرام نے اس تیب کریمہ کی تفسیر میں میدوضا حت فرمائی کہ میعہدو بیان صرف انبیائے کرام علیم السلام نے ہیں لیا گیا بلکہ ہرنی نے اپنی امت سے بی کریم منتقل کے بارے میں نمبی عہد و پیان لیا۔ال صمن میں حضرت علی الرکضی اور حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما كا فرمان آب كے سامنے پیش كرنا جا ہمتا

جول، بيدونول حفرات فرمات مين:

محرسبيل احرسيالوي

تعارف انثرف العلماء زيدمجده

وان الله تعالى لم يبعث نبيا الا احذ عليه العهدفي محمد على لتن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وياحد العهد بدلك على قومه ﴾ [ ٢ ] "الله تعالى نے جس نى كوبھى مبعوث فرمايا اس سے ميم دليا كدا كراس كى زندگی میں بھی کریم ملائل مبعوث ہوں تو وہ ضرور بالضروران پرایمان بھی لائیں اوران کے دین کی مددکریں ،اور تمام پیٹمبروں سے میعبد بھی عبدلیا کدوہ میں عبدایتی امت

گو یا صرف انبیائے کرام علیم السلام ہی اس عہدو بیان کے یا بندنہیں تمام امتیں بھی اس کی بابند ہیں اور آپ من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے تشریف لانے کے بعد کس اور نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی یا کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے کی قطعاً کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔ ای کوبیان کرتے ہوئے کر میم کالٹیٹر نے فرمایا ﴿ لو کان موسی حیا لما وسعه الااتباعي ﴾''اگرموى عليه السلام بھى موجود موت توميرى اتباع كے علاوہ ان كے پاک کوئی چاره ند ہوتا''[۳]

﴿لتومنن به ولتنصرنه ﴾ كى پهلى ملى تصوير:

حیات د نیوی کے ساتھ زندہ چارا نبیائے کرام ملیم اللام کا ایفائے عہد: الله تبارك وتعالى نے اس آيتِ مقدسه ميں جوعبد و پيان ليا وہ صرف ايك عہدِ جانثاری یا وعدۂ اطاعت گزاری کی حد تک تہیں رہا بلکہاس کی عملی صورت بھی اللہ تعالی نے تمام کا ئتات کود کھلائی۔

جاراعقیدہ ہے کہ تمام انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں ہی کریم مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ا پی قبرول میں زندہ ہیں اور تماز ادافر ماتے ہیں '[٤]

ووسرى حديث مبارك يس بهان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ﴾ الله تعالى نے زين يرحرام فرماديا ب كدوه انبيائ كرام ك جسموں کو تکلیف پہنچ ئے ' [ ٥ ]

لیکن جارانبیائے کرام ایسے ہیں جوابھی تک ایک کمجے کے لیے بھی موت کے ذاکتے سے آشنانہیں ہوے اور اب بھی دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں ،ان میں ے دو پیغمبر حضرت عیسی اور حضرت ادر ایس علیجاالسلام جنت اور آسمان پر ہیں، حضرت الياس اور حضرت خصر عليها السلام زمين پرموجود بين، جب كه بني كريم مَا الليزاد نياميس تشریف لا چکے تواب سے چاروں حضرات آپ کے امتی ہیں ،اور حضرت خضرعلیہ السلام صرف امتی نہیں بلکہ می کریم ملی ایک اور آپ کی امت کے ادلیائے کرام کے درمیان سفارت والاعبده سنجالے ہوے ہیں۔ نبی کریم ملا الم ان عوث ، قطب ، ابدال یا روحاني كاركن قضا وقدر كي طرف كوئي بيغام پهنچانا هو ياكسي تحكم كونا فذكرنا هوتو حضرت خفرعليدالسلام يديعام كرجاتي بي-

شخ المثائخ حفرت شاه سليمان تونسوى اور حضرت خضر عليه السلام: شيخ المشائخ حضرت خواجه شاه سليمان تونسوي را محفل جي تقي كه ايك

حیثیت ہے تھریف لائیں مے بقر آن وسنت کا دعظ کریں کے اور لوگوں کو دین حمری منافیکم کی طرف بلا کراس بات کا اظہار کریں گے کہ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے جھے سے جوعبدالیا تھا آج بیل اس عبد کو پورا کررہا ہوں۔

#### أيك لطيف نكته:

اس مقام پاماء نے ایک اشکال کا جواب دیتے ہوے بہت خوب صورت نکتہ بیان فرمایا وہ بھی آپ کے گوش گز ارکرتا چلوں۔

حفرت عيسى عليه اللام كي تبليغ وين كمتعلق ايك اشكال:

اشكال بديم كه حضرت عيسى عليه السلام، بني كريم من الأين كريم من شريف آورى، آپ کے اعلان نبوت ورسالت اور تبلیغ وین اور نزول قرآن سے سینکاڑ ول سال پہلے آسانوں پراٹھا لیے گئے ،جب وہ استِ محربہ کے ایک عالم کی حیثیت سے تشریف لا تیں کے تو لوگوں کے مسائل کاحل شریعت محمدیہ کے مطابق کس طرح بیان کریں مے ، کمیا وہ اس وقت شریعت کا مطالعہ کر کے پھر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کریں ہے؟اگر وہ اس وقت مطالعہ شروع کریں ادر شریعتِ محمد بیہ کو پڑھنا شروع فرمائیں تو برونت رہنمائی کیے کریں گے؟

#### ببلاجواب:

اس کا جواب ویتے ہو ہے علماء وصوفیائے کرام نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام كود معيب حالية كامقام حاصل موكا، يتصوف كي اصطلاح مين ايك خاص

بزرگ لڑ کھڑاتے ہوئے مخفل میں آئے ،آپ نے ان کے لیے مند خالی کر دی ،وہ بینے گئے ، کچھ دیرآ پ سے سر گوٹی کرتے رہے پھراٹھ کرچل دیے،حضرت تو نسوی ﷺ نے فر مایا ''لوگ خصر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے وظیفے پڑھتے اور سوسوجتن کرتے ہیں، یہ بزرگ جوابھی اٹھ کر گئے ہیں یہ خطرعلیہ السلام تھے'

یہ بات من کر حاضر سن محفل بھاگ کھڑ ہے ہوئے کہ حضرت خضر کی زیارت و جائے ، وہ وہاں سے نظے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے ،حضرت پیرسال خواجہ س العارفين ده وي بينے رے ،حضرت تونسوي نے فرمایا: آپنبيل مي جضور بير سال نے عرض کیا: کہ میں اس بستی کوچھوڑ کر کدھر جاؤں جس کی ملاقات کے لیے خصر خودتشریف لاتے ہیں۔ای حسن عقیدت برخوش ہوکر حضرت تو نسوی کی زبان پاک ے بیالفاظ فکے "ماالله میرے سیالال کول رنگ لائیں" (ماالله حضرت ممس العارفین کوبلندیاںعطافرما!)[ ٦ ]

ببرحال مقصود بيعرض كرناب كدحيات دنيوى كے ساتھ زندہ انبيائے كرام نے اس بیان کو پورا کیا اوروہ واقعتانی کریم کے دین کے خادم اور سپا بی ہیں۔

حضرت عيسى عليه السلام ....ملغ شريعت محمد سيز

حضرت عيسى عليه السلام جب قرب قيامت مين جلوه افروز مول كيتونه اپني نبوت ورسالت کا اعلان کریں ہے ، ندانجیل کا پر چار کریں گے ، ندلوگوں کوعیسائی مرجب كى طرف بلائيس سے بلكتي كريم مالي في كامت كے علماء ميں سے ايك عالم كى

سائل رعمل بیرا ہوں گے اور ای شریعت کی تبلیغ فرمائیں ہے۔ اس سے فی کریم طافی ای شان ،اور آپ کی شریعت کا مقام واضح ہو گیا کہ جوخود نبی اور صاحب شریعت ہیں وہ آپ کی غلامی کاطوق گردن میں ڈالے ہوے ہیں اور آپ ہی کی شریعتِ مطہرہ برعمل ہیرا ہورہے ہیں۔

نزول حفرت عيى عليه السلام اورآب كا امامت سے ا تكار:

حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا واقعہ احادیث مبارکہ میں بوں بیان کیا

حضرت امام مهدى عليه السلام دشق يابيت المقدس مي فجرك نماز برهان کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے ،ابھی نماز کی ابتداء نہیں ہوئی ہوگی کہ حضرت عیسی علیالسلام سجد کے مینار براتریں سے ،حضرت امام مبدی ان کے احترام میں مصلی خالی کرویں ہے، اوران کی شالِ نبوت کے پیشِ نظر عرض کریں گے ﴿ تعال مسل لنسا ﴾" تشريف لائي بميل نماز برهائي "كين مفرت عيس عليه السلام امامت ے انکارکریں مے ،حضرت امام مہدی کومصلے پر کھڑا کریں مے اور فرما کیں

﴿إن بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة ﴾ "بيالله تعالی کی طرف ہے امت کا اعزاز ہے کہ اس نے اس امت کے بعض افراد کو بعض کا امام اور پیشوا بنایا ہے" آپ نماز پر حائیں ، میں آپ کے پیچے آپ کی اقتداء میں نماز مقام اور مرتبے کا نام ہے۔ اور اس کی تفصیل میر بیان کی گئی ہے کہ بیر اور مربید کے جسم تو دور دور ہول کیکن ان کی روحول میں باہم جعیت پائی جائے ،جسم بعید ہول کیکن روحیں اس طرح اکھٹی ہوں کہ مرید پرجو بھی مشکل آتے پیرکی روح فور آاسے جان بھی لے اوراس مشکل کوحل بھی کردے ،حضرت عیسی علیہ السلام کی روح اور بھی کریم کی روح اقدس دونوں اکھٹی موں گی ،جمول کے بُعد اور دوری کے باوجود حضرت عیسی علیہ السلام سے جومسکلہ یو جیما جائے گائی کریم ملطین کی روح پاک فور ارجنمائی فرمائے گ اور آپ می کریم منافیز است براہ راست استفادہ کر کے بلا ترود وہ مسئلہ امت کے سامنے بیان فرمادیں کے اورشر یعت محد ریکا نفاذ فرمائیں گے۔

#### دوسراجواب:

علائے حق نے اس اشکال کا ایک اور جواب بھی دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ مِرْ ہے پڑھانے ،تعلم واکتساب وغیرہ کی حاجت ان لوگوں کو ہوتی ہے جوعقو لِمتوسطہ كے مالك اور فاقد قوت قدسيہ ہوتے ہيں،جن كے قوائے قدسيہ اعلى مرجے پر فائز موں ،جن کی ارواح طیبہ ہرتتم کی آلائٹوں سے منزہ اور مبرا ہوں انہیں پڑھنے یا سکھنے کی ضرورت بی نہیں ہوتی ،تمام علوم وفنون دست بستدان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اورتمام معلومات خود بخو دان پرمنکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس تمام گفتگو ہے مقصود میرحقیقت گوش گزار کرنا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام زمین پارے کے بعد خود مجھی ای دین کے عامل ہوں گے ،اسی دین کے

يزهول گا-[٧]

حضرت عیسی علیدالسلام مہلی نماز کی امامت نہیں فرمائیں مے میہ نماز امام مہدی ہی پڑھائیں کے اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کی افتداء میں نماز اوا کریں مے بعد میں حضرت عیسی علیہ السلام ہی امامت کا منصب سنجالیں مے۔

حضرت عيسى عليه السلام كا تكاركي حكمت:

میل نماز کی امامت سے انکار میں بھی بہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر آپ آتے بى امامت كا منصب سنجال ليت توشايد كوئى سجمتا كه آپ دوباره نبي اورسول كي حیثیت سے تشریف لائے ہیں،آپ امامت سے اٹکار فرما کراور حضرت امام مہدی کی افتداء میں نماز ادا فرما کراس وہم کو دور کرویں گے اور بیے حقیقت ظاہر فرمادیں گے کہ مِن نبي يارسول بن كرنبيس آيا بلكه سيدالانبياء، خاتم أننبيين ملافية في كم شريعت كاايك عالم و عالل اوران كى امت كاليك قرد بن كرآيا بول\_

﴿لتومنن به ولتنصرنه ﴾ كى دوسرى عملى تصوير:

وه امام صعب انبياء بين ان كارتبه بردول سے براہے:

انبيائ كرام عليم السلام في ﴿ اقور فنا ﴾ قرما كرعالم ارواح من جوعبدكيا تهااس كااجتماع اظهارشب معراج كوبوا بني كريم من في البياجب جبريلِ امين كي معيت ميل بيت المقدل مين بنيج تو تمام انبيائ كرام عليم السلام فيس بناكرامام الاولين والآخرين التَّخْيَاكُا انتظار فرمارے تھے،آپ جلوہ فرما ہونے تو تمام انبیائے کرام علیہم

السلام نے آپ کی افتداء میں نمازادافر ماکرآپ کی عظمت وبرتری کا اقرار کیااورآپ کی شریعت کے مطابق تماز اوافر ماکراس حقیقت کاعلان کرویا کہ ہم سب ان کے امتی بھی ہیں اور ان کی شریعت کے مطابق عمل بھی کررہے ہیں۔

﴿لتومنن به ولتنصرنه ﴾ كي تيسري عملي تصوير:

جس کے زیر لواء، آدم و من سوا:

اس عبد مقدس كاعظيم ترين اظهارتمام انبيائے كرام قيامت كے دن كريں کے، ہرنمی کی امت وہاں موجود ہوگی ،لیکن کوئی نبی یارسول اپناا لگ جھنڈ انصب نہیں كرے كا ،اوراني امت كولے كراين الك جمنڈے كے نيچے كھڑانہيں ہوگا ، بلكہ سب کی نظریں اس دن بھی تھی کر ہم مالی فیا کے لواء الحمد پیمرکوز ہوں گی اور حضرت آ دم علیالسلام ے لے کر حضرت عیسی علیالسلام تک تمام انبیائے کرام ای جینڈے کے ینچ کوڑے ہوکرا پنے آپ کوئی کریم کا انتی اور آپ کی امت کا ایک فرد ثابت کردہے

الم منهاني الله وافظ ابن جر الله عوالے مفر ماتے ميں:

﴿وهذا حكمة كون الانبياء في الآخرة تحت لواته وصلاته

بهم ليلة الاسراء ♦[٨]

" يوم قيامت تمام انبيائے كرام كا آپ كے جھنڈے كے ينچے كھڑا ہونا اور" هب معراج آپ کی افتداء میں نماز پڑھناای وجہے ہے کہوہ اس عہدو بیان کو پورا اس طرح ربعی اس عبد کی تا کیدکونابت کیا گیا ہے۔

(٣) اس آيب مباركه بين تاكيدى ايك اورهم كوجمى استعال بين لايا كميا ب، ليكن اس كو بحصة ب بهلي تمهيد أدوبا تيس ذ من تشين فرماية: مہلی بیرکہ عربی گرائمر کی روے کلام دوطرح کا موتاہے۔ (۱) اخبار (۲) انظاء

بہلی سم کا استعمال عام طور برخاطب کو کسی بات ہے آگاہ کرنے یا اس تک سی خرکو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔جبکہ دوسری منم مخاطب کو علم دیتے کے لیے یاسی چیز کی طلب اورخواہش کوظا ہر کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔

دوسری بیکداخبار ش متعلم لینی بات کرنے والے کی طرف جموث کی نبست ہوسکتی ہے،مثلا کوئی کے کہ کل بارش ہوگی سیا کی خبر ہے اور کلام کی مہل تھم ہے،اب اس کے کہنے کے مطابق بارش ہوتو وہ سچاہے اور اگر بارش نہ ہوتو اس کی طرف جھوٹ كى نسبت كى جائے كى كيكن انشاء بين متكلم كى طرف هيتنا يا حكما كسى طرح جى جموث ك نسبت نبيس برسكتي اس ليے كداس نے كوئى خبر نبيس بيان كى اس نے تو ايك كام كا تھم دیا ہے یا کسی خواہش اور طلب کا اظہار کیا ہے۔ چاہے سننے والا اس خواہش کو پورا كرے ياندكرے خوابش كا اظهاركرنے والے ياتھم دينے والے كى طرف جموث كى نسبت نبين بوسكتي-

ية تمهير مجمد لينے كے بعد آيب مباركه كے الفاظ ميں غور فرمايت والله تعالى انبيائ كرام عليم السلام عدويان ليناح ابتاب ان سايك چيز كى طلب اور كرنا جائج بين جوانبول في الله تعالى بي كيا تما"

مسمی معالمے میں عہد لینے والی اللہ تعالی کی ذات ہو،اور وہ اپٹی مخلوق سے كوئى عهد الدرامورة تاكيد كي بغير عموى الفاظ كاذكركروينا بحى كافى ب،اس ليك عہد لینے والی ذات کی جلالت اور اس کی کبریائی کے پیشِ نظر ہی اس عہد میں بہت یوی تا کیداورمضوطی پائی جائے گی الیکن اس کے باوجود الله تعالى فے اس عهدو بان كالفاظ كوجس طرح مؤكدا تدازين ذكر فرماياس ساسعبدكي اجميت اورني كريم ماللياكي عظمت شان كيد پايان نقوش طا بر مورب بي-

آيتِ ميثاق مِن موجودتا كيدات .....عربي كرائم كي روشني مين: جولوگ عربی گرائم سے واقف ہیں وہ بخوبی جان سکتے ہیں کہاس آیت میں کس قدر، زور، تا كيداوروزن ب، آيئاس كى كي تفصيل جانے كى كوشش كرتے إيل-

(١) آيت مين ال عبد كود يناق عيركيا كياب، اورع في من بر عبدكو يناق نبيس كما جاتا بلكهاس عبدكو يناق ي تعيير كياجاتا ب جبال عبد لين والابھی اور عبد کرنے والابھی خلاف عبد کی کوئی بھی مخبائش باتی نہ چھوڑے،اور وعدہ كرنے والا يورى ذمدوارى كے ساتھ اس عبد كو جھانے اور بورا كرنے كا اعلان و اظهادكرسے

(٢) ﴿ لَتُومِنن ﴾ اور ﴿ لتنصر نه ﴾ دولول مضارع كيصف بي، اور ان دونوں کے ساتھ دودوحروف تا كيدموجود جين ، لام تاكيد بھى اورنون تاكيد تقيلہ بھى ك بارے من ایک خبروے و بتاہے،اے كاف بعروسہ بوتا ہے كدميرا مخاطب ميرى خرکوجھوٹانہیں ہونے دے گا ،اسے میری صدافت کی لاج پڑجائے گی ،اوروہ بھی کسی صورت من مجى ميرى طرف جھوٹ كى نسبت نبيس ہونے دے گا۔

اس كي أيك مثال مجه كين:

حضرت ابو ہریرہ دی فرماتے ہیں کری کریم اللہ اندار شادفر مایا کہ:

ایک جھیڑیا کسی کی جری بکڑ کر بھاگا ، چرواہے نے بکری اس سے چھڑالی ، بھیڑ ہاایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور انسانوں کی طرح کلام کرتے ہوے کہنے لگا،جس دن ان کا کوئی وارث نبیس ہوگا ، انہیں کوئی بچانے والانہیں ہوگا اس دن انہیں ہمارے حملے ے کون بچا سکے گا؟ نی کریم نے مزید فر مایا کہ ایک آ دمی نے گائے پر سامان لا در کھا تھا گائے نے پیچیے مؤکر و یکھا اور انسانی الفاظ میں کہنے گی کہ میں بار برداری کے لیے تو پیدائیں کیا گیا ،ہمیں تو کھنی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے،بدونوں باتیں س کر لوگوں نے جرت کا اظہار کیا کہ جانور کس طرح کلام کر سکتے ہیں۔ تو تھی کر یم مان کے فرمايا ﴿انى اومن بذلك وابو بكر وعمر ﴾ "شل يك الريايان لايا اوراب يكرو

مالانكدية صرات وبال موجودتين، بات ے آگاه بين، ليكن مي كريم الليكم كو ان کے اخلاص پراتنا کال یقین ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں خبر دےدے ہیں اورآپ اللیکا کو پورایقین ہے کہ وہ ہر گر میری خبر کو جھوٹا نہیں ہونے دیں گے۔

خوائش كا ظهاركرد باب، چاہے توریقا كديهال وانصروه كه اور وآمنوابه ك ك الفاظ ذكر كيے جاتے ، كما انبيائے كرام! جب وہ مقدس رسول تمبارے ياس تشریف کے آئیں تو تم ان کی مدد کرنا اور ان پرائیان لا نا۔ موقع کا تقاضا یمی تھا کہ يهال انشاء كااستعال عمل بيل لا ياجاتا اليكن ايسانبيس كها بلكه خبر دى كهتم ضرور بالضرور ان پرائیان لاؤ کے،ان کی مدورو کے،ایا کیوں کیا گیا؟

ای طرح مید بات بھی قابل غورہے کہ اگر اللہ تعالی تھم اور امرکی صورت میں كلام فرياتا اور بالفرض كوئي اس تظم كو پورانه بھى كرتا پھر بھى اللہ تعالى كى طرف جھوٹ كى نسبت لازم ندآتی ،جبیا کداللہ تعالی نے ہمیں نماز ،روز ہ دغیرہ عبادات کا حکم دیا ہے ، ہم سے بہت ہے لوگ ان عبادات کی یا بندی نہیں کرتے ،لیکن اس کے باوجود اللہ تعالى كى طرف جموث كى نسبت لازم نبيس آتى ، الله تعالى في اخبار والے اسلوب كو اختیار کیا ہے،اس صورت میں بفرض محال کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اللہ تعالی كى طرف جھوٹ منسوب ہوجائيگا۔معاذاللہ

نیکن اسلوب کی ای تبدیلی میں وہ عظیم ترین تا کید پنہاں ہے جس کی طرف ين اشاره كرناجا بتا بون:

اس اشكال كاليك جواب توبالكل واضح ہے كدىيكلام ہے تو اخبار، نيكن انشاء - معتی ش ہے۔ - معتی ش ہے۔

کیکن دوسراجواب زیاده لطیف ب،اوروه پیه که دراصل بعض اوقات متکلم کواپنے مخاطب پراس قدر کامل اعتماد ہوتا ہے ، کہ وہ پورے وثو ق کے ساتھ مخاطب اعتباری کے پیشِ نظر کیے جاتے ایکن انبیائے کرام کے بارے میں یاتصور بھی نہیں كياجاسكا كدوه بدعبدي ياخلاف ورزى عبد كمرتكب مول محاس مقام يداس طرح کے الفاظ جس قدر تا کیداور زور پیدا کررہے ہیں وہ اہل علم پر تخفی نہیں کہ پہلے انہیں آپس میں ایک دوسرے کا گواہ بننے کا تھم دیا جار ہاہے اور پھرعلیم وجبیررب خود بھی كوابول شن شامل بور باي-

(٧) اس سے اللی آیت نے تو تاکید کی آخری حدول کو بھی چھے چھوڑ دیا ب-ارثادبارى تعالى ب ﴿ فَمَنْ تَوَكَّى بَعْدَ دَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ ﴾ (آلعران: ٨٢) "بيوعده كرلينے كے بعد جواس سے مجر ماتو يمي لوگ فائل ہیں''

كهال منصب نبوت كي رفعتيس اوركهال فسق بميكن الله نبارك وتعالى بيراعلان فرما رہا ہے کہ نبوت ورسالت کے منعب برفائز رہنے اور ان عظمتول سے ہم كنارر بين كاايك بى طريقه ب كه غلاى مصطفى من ينام المنافية الما جوعهدتم بالياجار باباس پرختی سے کار بندرمواورموقع ملنے پراس عہد کو بھا کراللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں مرخرو ووجاؤ

يهان تك آپ نے بيناق انبياء ميں موجودتا كيدان كا اجمالي نقشه الاحظة فرمايا اس میں قابل تھر بات سے کہ بیساری تاکیدیں سیسارے وعدے س کی خاطر لیے جارہے ہیں ، کس کی عظمت وشان کو ظاہر کرنے کے لیے استے عظیم سامان کیے بارہ ہیں۔انبیاء عالم ارداح میں جس کی غلامی کا حلف افعارے ہیں ،امم سابقہ الله جارك وتعالى نے بھى اس آيت مبارك ميں بداسلوب اى حكمت كے تحت اختیار کیا ہے، کہ ایک تو انبیائے کرام علیم السلام پراے کامل یقین اور واژ ق ہے کہ وہ اس کے قرمان کو بھی پس پشت نہیں ڈالیں گے۔

اور دوسرااس میں اعلی درے کی تاکیدے کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان كرب نے ان كے بارے يس ايك فروے دى ہے تو مرصورت يس اس ير بورا اتریں کے تاکہ کہیں ان کے رب تبارک وتعالی کی طرف مجازی طور پر بھی جھوٹ کی نبيت لازم نه آجائے۔

(٣) جس سے عبد لیا جار ہا ہے وہ اگرانٹائی معتمد اور باوثوق ہوتو ایک بى دفعة عمد لے ليما كافى موتا ہے، يهمدكر في والے انبيائے كرام عليم السلام بين، ان سے برھ کرکون اللہ تبارک وتعالی کے ہال معتمداور قابل اعتبار ہوگا ، لیکن اللہ تعالی نے ایک دفعہ دلینے پراکتفائیس کیا بلکہ دوبارہ ہو چھا ﴿القورتم واحدتم على ذلكم اصرى ﴾ "كيااتم العمد كونهماني كاا قراركرت مواور عظيم بوجها للماني ك ليه تياره و" تمام انبيائ كرام نعوض كيا ﴿ اقردنا ﴾ "جم نے اقراركيا" (۵) انبیائے کرام سے بیسوال اور ان کابیجواب بھی عظیم ترین تاکیدکو المابت كرد ما ب - كيكن الله تعالى في اب مجى تاكيد كاسلسله بندنبيس فرمايا ، مزيد ارشاد موا ﴿ فَاشْهِدُوا ﴾ آيس ش ايك دوسر عك كواه بن جاو ﴿ وانا معكم من الشاهدين كاورش محى تماري ساته كوابول ش سيبول

اگر بيعبدسى عام انسان سے ليا جار با ہوتا تو ممكن بے بيدالفاظ اس كى ب

معلوم ہوا کہی کریم مالٹینا ہے سے پہلے تشریف لانے والے انبیائے کرام میں اسلام کی شریعتوں ان کی کتابوں مجفول ان کے کمالات اور مراحب سے آگاہ اور باخبر ہیں اس کیے آپ ان کی تقدیق فرمانے والے ہیں۔اس آیت مبارکہ سے ٹی کریم مال الله الكالي وسعت علم واضح مولى كماللدتهالى في آب كوتمام الحكاور يحصل لوكول كعلوم عطافر مائے اور وہ علوم بھی آپ کوعطافر مائے گئے جو کسی اور نبی کوعطانہیں کیے گئے۔

وسعت علوم مصطفي بزمان مصطفي مناظرتم:

اک شان کو بیان کرتے ہوے خودمی کریم ساتھ نے نے مایا ﴿علمت علم الاولين والآخرين ﴾ "مجهم تمام الكون اور يجهلون كعلوم سكهادي كيُّ [١٠] کیکن جبیها که پہلے عرض کیا گیا اس حدیث مبارکہ کا بیمفہوم نہیں کہ آپ کو صرف وبى علوم دي صحة جو يهلي انبيائ كرام عليهم السلام كوفر وأفر وأعطاكي محت تص ،حقیقت بہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ علوم بھی عطافر مائے ہیں جونہ کسی مقرب نبی کو اورنہ ہی کسی اعلی ترین مقام کے حامل فرشتے کوعطا ہوے۔

محبوب كريم منافية لم يعلوم كى مجرائي اور وسعت كومعلوم كرنايا اس كا اندازه لگانا بیانسانی عقل وادراک کے بس کی بات نہیں ،اللہ تعالی نے آپ کوشب معراج لا مكال كى بلنديول پر بلاكر،مسندمجوبيت په فائز فرما كرجو يجھ پر هااور بتاياس تك كسي اور مخلوق کی رسائی ممکن ہی تہیں۔

نى كريم مُنْ يَعْيِدُ كُما مقام قرب اورشانِ تلمذوا كساب:

من کی غلامی کا وعدہ اپنے اپنے انبیائے کرام سے کررہی ہیں،جن کی شریعت پرسابقہ انبیائے کرام عمل پیرا ہوں آج اگر کوئی امتی کہلانے والا امتی ہوکران کی غلامی کا طوق گردن میں ندوالے وال کی توکری کو باعث افتار ند مجھے وال کی برتری اور فوتیت کااعتراف نہ کرے میاائتی ہوکران کی شریعت پڑمل پیرا نہ ہواس کے لیے بیآیات عبرت کا سامان مہیا کر دہی ہیں۔

منكرين كمالات سيدالانبياء كالنيام كالنيام كالترين

مثل سجھتے ہیں ،اگر انبیائے کرام اور رسلِ عظام سے اللہ تبارک وتعالی اس قدر مؤکد عبد كرم با باورغلامي مصطفل حيورت برانبيس اتن عظيم وعيدس دوجار مون ك خبر وے دہا ہے تو ماوشا کی اس محبوب رب العالمین کے سامنے کیا حیثیت ہوسکتی ہے؟

ومصدق لما معكم اوروسعت علوم مصطفى ماليان

الله تبارك وتعالى في اس آيت مباركه بين في كريم الليفية كاليك خاص وصف ذكر فرمايا ، كمتمهار ، إلى وه رسول تشريف لائيس جو براس چيز كي تصديق كرف والے بیں جوتمبارے پاس ہے۔

ان الفاظ من اگرغور و تدیر کیا جائے تو نبی کریم مالی کا یک عظیم بہلوسامنے تاہے۔تعمد بق اس چیز کی ہوسکتی ہے جو آ دی کے علم میں ہو،جس کی معرفت حاصل موءان جانی چیز کی ندتصدیق موسکتی بندی تکذیب-ان الفاظے غرض اور کیا واسطہ؟

اس اسلوب من جس شان استغناء اورجس صديت كا ظهار كيا جار باي اس كااندازه اى كوبوسكا ب جوع لى لغت سے مس ركھتا ہو۔

(ایک اہم نکتہ) کیا تھی کریم مانٹیکم اللہ تعالی سے استفادہ میں جريل امين كفتاح تهي؟

بعض لوگ می کریم مان الم اس بارے میں بے نظربدر کھتے ہیں کہ جریلِ امین تازہ تازہ جو پینام الی لے كرآتے تھے آپ اس كى روشى بيس معلومات آ كے پہنچا ویتے ،اس کےعلاوہ آپ کے یاس کوئی معلومات جیس ہوئی تھیں ،اوران سب علوم من آپ جريل امن كاج تھے۔

ان لوگوں سے ہم يو حصة بيں كرفب معراج جب بى كريم ﴿ اوادنى ﴿ كَا منزل قرب برفائز بوكر ﴿ فَا أَوْ لَى اللَّهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ لَى ﴾ كاشان سرب ذو الجلال سے بلا واسطہ کسب فیوش فرما رہے تھے اس وقت جبریلِ این کہال تھے \_جريلِ امين اس وقت پېرے دارول کی طرح " سدرة المنتهی" په کھڑے تھے معدرة المنتى چھے اور ساتو يس آسان كے درميان ب،اس كے اوپر ساتوال آسان ب،اس کے او برعرش اور کری ،اوراس کے بعدستر ہزار حجابات عظمت ہیں جن میں سے ہر حجاب کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسان کا درمیانی فاصلہ ہے ، گویا جبریل ان متر ہزارے زاکد درجات میں سے مرف چھ درج عبور کر کے دک گئے ہیں ،اس سے

اس قرب كوميان كرت مورب دوالجلال قرما تا ب وأنم دَنَا فَتَدَلَّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنِّي ﴾ (النجم: ٨٠٩) " كيروه قريب بوي، اورقريب ہوے ،اورا حے قریب ہوے کہ دوتو سول کے درمیانی فاصلے جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس ہے بھی کم فاصلہ ' بیقل و مجھ کی عدول سے ماورا قربت بیان کرنے کے بعدان کی شان علم اورائي شان عطا كا اظهار كرت موف قرايا ﴿ فَاوْ حَي إِلِّي عَبْدِه مَّا ٱوْ لَحِي ﴾ (النجم: ١٠) ' ' كِيراس نے وئی كی اپنے بندہُ خاص كى طرف جو وہی كی'' آيتِ كريمه كالائق توجه اسلوب:

اس آیب کریمہ کے اسلوب برغور فرمائے ،اللہ تعالی نے میٹیس فرمایا کہ میں نے اسے محبوب کو بے شارعلوم دیے ،ان کو بے شار چیزیں سکھائیں ، بلکہ بے پرواہی اورشانِ استغناء کوظا ہر کرتے ہونے فرمایا ''وحی کی اس نے اپنے بندہ خاص کی طرف جودی کی " کو یا جولوگ علم مصطفل کی پیاتش کے لیے دوڑے بھا گتے ہیں ،جن کا زورِ بیان، زورعلم اور زورقلم وسعت علوم مصطفی ملی این کوم کرنے کی کوششوں میر اصرف مور ما ہے،رب ذوالجلال ان سے فرمار ماہے کدوہ میرے مجبوب، میں ان کامحب، میں واتا، وه سوالی ، پس عطا قرمائے والا ، وہ لینے والے ، ندمیرے خز انوں کی کوئی انتہاء ، نہ ان كے ظرف ميں كوئى تنكى ، چرتم كون ہوتے ہواس معاملے ميں ٹا تك اڑانے والے كهيس نے كيا ديا، كتنا ديا، يه جارا آنس كامعالله ب، يرحب اور محبوب كم بالهمى راز ہیں، ٹس نے جو دینا تھا دے دیا، ٹس نے جو وی بھیجنا تھی بھیج دی حمہیں اس سے کیا

## مفسر جليل، قاضى بيضاوى عليه الرحمة كانظريد

قاضی بیفاوی علیدالرحمه این تغییر میں نی کی ابتدائی حالت بیان کرتے الوعر اتين

﴿ الا ترى ان الانبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نارارسل اليهم الملائكة ﴾ "جب انبیائے کرام کی باطنی صلاحیتیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور ان کی

روحانی کیفیت اس چراغ کی ما تند ہوجاتی ہے جو بغیر دیا سلائی دکھائے روش ہوجائے توالله تعالى ان كى طرف فرقت بهيجاب جواس كابيعام كرآت بين

اس سے اسکے جملہ میں انہوں نے انبیاء کے عروج اور ان کے روحانی مدارج کے ارتقاء کی شان بیان کی ہے ، اور اس مسلہ میں اپنا موقف بھی بیان کیا ہے ، آپ

﴿ومن كان منهم اعلى رتبة كلمه بلا واسطة كما كلم موسى ليلة الميقات ومحمدا عُنْكُ ليلة الميقات ﴿ [ ١ ]

"انبیائے کرام میں ہے جن کی روحانی قو تیں اور باطنی صلاحیتیں مزید برھ جاتی ہیں (انہیں فرشتوں کی حاجت نہیں رہتی ) اللہ تعالی ان سے بلا واسطہ ہم کلام ہوتا ب،جبیا که حفرت موی علیه السلام ے کو وطور پرجم کلام ہوا ورحمد کریم مالی جاتے وب معراج كلام فرمايا" آ مے جابی نہیں سکے، انہیں کیا خبر کہ دینے والے نے کیا دیا اور لینے والے نے کیا لیا۔ فاضل بريلوي قدس سره العزيز كانظريه:

امام اہلِ سنت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیزنے کتنے خوبصورت انداز میں اس حقيقت كوبيان فرمايا:

> غنچ سااوحی کے جوچکے دنیا کے باغ میں بلبل سدرہ تو ان کی ہو سے بھی محرم نہیں

آپِفرماتے بیں کر ﴿ دنا فتدلی ﴾ کے باغ یس ﴿ ما او حی ﴾ کے جو غنچے کھلے ، پھول بے ،اور ان کی خوشبو سے محبوب کریم کے مشام جال معطر ہوے بلبل سدرہ کوتو ان کی خوشبو سے ہی کوئی واقفیت نہیں ، جب خوشبو سے واقفیت نہیں بتوان عَنْچوں اور پھولوں سے کیا واقفیت ہوگی ،اوران کی آ رائش وزیبائش اور دل فرین کے بارے میں ان کو کیاعلم ہوسکتا ہے۔

لہذابیسوچنایابیکہنا کہ جریلِ این کے بتانے سے بی آپ کوجر ہوتی تھی اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے ،ایک بے ہودہ نظریہ ہے جس پر کوئی شرعی ولیل

السليلي بن آب كسامناس امت ك عظيم مفسرامام قاضى بيضاوى عليه إلرحمة كافرمان مبارك بيش كرنا جابتا بول\_

امام بیضاوی کے اس فرمان نے واضح کر دیا کہ انبیائے کرام جریلِ این ك واسط ك بغير بهي الله تعالى عام ومعارف كااكساب كرت ربع بي-منكرين علم مصطفى مؤلية كم كي المحرفكرية:

مقام غوريه ہے كەللىدىغالى علوم عطافرمانے والاءاس كے محبوب مالى الله الموسول فرمانے والے ،نددینے والے کے خزانوں کی کوئی انتہاء،ند لینے والے کے دامن طلب میں تنگی ، پھر کسی امتی کے لیے اس میں باعث تکلیف اور سیب رخ والم کونسا امر ہے؟ کسی امتی کا کسی انسان کواس بات کی فکر کیوں کھائے جار ہی ہے کہ اتناعلم کیوں ٹا بت ہو گیا ،اسنے کمالات کیوں مان لیے گئے۔اگر شرک لازم ہونے کی فکر ہوتی تو الله تعالى كو ہوتى كه بير كمالات عطافر مانے ہے كہيں انبيائے كرام اور اوليائے عظام مير اعشريك نه بن جائيل - جب ال كوكوئي فكرنبيس ،اوروه سب مجيه عطا فرما كريهي انہیں اپنا شریک نہیں سمجھتا تو پھر کسی انسان کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کیا

ا كركونى نابالغ يجه ياكونى مجنون ، ياكل كى خزانے كامالك بن جائے ،اے وراشت میں یا تحفے میں کوئی بڑاخزانہ یا مال ودولت ال جائے تو شریعت اس کے اولیاء لعنی اس کے قریبی رشتہ داروں کو بیت ویت ہے کہ وہ اس کے عاقل و بالغ ہونے تک اسے اس مال میں کوئی تصرف نہ کرنے ویں ، تا کہ وہ تا مجھی میں کہیں اپنا نقصان نہ کر بیشے،اے شریبت کی اصطلاح میں "حجر" کہا جا تا ہے۔

جولوگ وسعت علوم مصطفیٰ ملی فیزا کے بارے میں فکر مند میں اور انہیں اس ے شرک کے خطرات دکھائی دیتے ہیں ،انہیں تھنڈے ول سے سوچٹا جا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں کیا نظریہ اپنائے ہوے ہیں، کیاوہ اللہ تعالی کے ساتھ وہی سکوک نہیں کردہے جوکسی نامجھ بچے یا یا گل کے اقرباءاس سے کرتے ہیں کہ بیا ہا حصہ کہیں بعجمي ميں ضائع نہ كرد ہے۔ان لوگوں كانظريه بيہ كه-معاذ اللہ -اللہ تعالى كوتواس بات کاعلم نہیں کہاہے پیاروں کو مینزانے دینے میں میرانقصان ہے،میری تو حید کے زائل ہونے کا خطرہ ہے کیکن انہیں بیاحساس ہوا ہے اور میسوج ان کے ذہن میں بیدا بحولي ب\_نعوذ بالله من ذلك

يقيينا الله تعالى ان كان او مام باطله اورظنون فاسده عد بلندو بالا إاور اس نے میسارے کمالات اپنے بیاروں کوای کیے عطافر مائے ہیں کرانسانیت کو پتا چلے کہ میرے کمالات وہ نہیں جن میں کی آ جائے ،میرے فزانے عام انسانی نزانوں كى طرح نہيں جلوق كو كلوق بجھتے ہوے ان ميں حبتے بھى خدادا كمال ت مان ليے جائيں اسے شرك لازم نبيس آتا۔

الله تبارك وتعالى \_ كخزانول كى وسعت ميں توتمسى كلمه كوكو شك نہيں ہوسكتا ا البيئة وسعت سينة مصطفى من النياك بارب من جانے كى كوشش كرتے ہيں ، كيوں ك ال بارے میں کھ لوگ شک وشبہ کا شکار ہیں۔

وسعت سينة مصطفى مؤين بكلام رب ارض وساء:

القديم) [١٣]

"عرش سے لے کر تبحت النوى تك جتنى وسعت بے اتنى وسعت والے دس کروڑ جہان اگر عارف کے دل کے گوشوں میں سے ایک کوشے میں ڈال دیے جائیں تواہے کوئی وزن اور جم محسوس نہیں ہوگا ،اس لیے کہ جو دل اس ذات قدیم کے جلووں کامسکن بنا ہواہاہے سی حادث کا کیاوزن اور جم محسوس ہوسکتا ہے؟

اس فرمان كالفاظ برغور يجيح ـ "مانة الف" "الك لا كه "كوكتم بيل ـ "مأة ماة الف" " دس كروز" كوكها جائ كات أكرك بقول اكراس كا تأت جيس كروڑوں جہان تلب عارف كے كوشوں ميں ہے كى ايك كوشے ميں ڈال ديے جائیں اور اسے کوئی پُری ،کوئی وزن اور جم محسوں نہیں ہوتا تو سید العارفین ،ادرامام الانبيا والمالية كالمراك كل وسعول كاعالم كيا موكا؟ اوراس قلب اطهريس قدرعلوم المكيس مع؟

سينخ اكبرك قول سے حاصل ہونے والے فوائد:

اس مقام يدووظيم ترين فرق بين جومدِنظرر كفيضروري بين:

(۱) ایک جانب ولی ہے، دوسری طرف نبی بلکه سیدالانبیا مِ اللَّهِیمَ ایس وونول كے مجاہدات اور باضات ميں ازروئے تواب واجر كتنا فرق اور دونوں كو حاصل مونے والے انعامات البیہ میں کننا تفاوت ہے؟

(٢) عارف كے بارے يس الله تعالى في اعلان بيس كيا كهم في اس كا

ارشاد بارى تعالى عرد الله مَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ الانشراح: ١)" كياجم في آپ كى فاطرا پكاسيد كھول نبيس ديا"

اس آيت كريمك تغيرين مفسرين فرمات جي الالم نوسع صدوك حتى حوى عالمي الغيب والشهادة ﴾ "بهم ف آپ كاسين اتناوسيخ كردياك عالم غيب اور عالم شهادت دونول پرآپ كاسينه حاوي جوگيا" [ ٢ ٢ ]

جس کے سینے کواللہ تعالی کھو لے ، جن کے ظرف کی وسعتیں اس ذاتِ یا ک کی عطا فرمودہ ہیں اس کی وسعتوں کا انکار کون کرسکتا ہے اور اس کی حد بندی کا تصور ایک مسلمان کیے کرسکتاہے؟

آيتٍ كريمه كي تفيير، بزبان صوفياء:

قلب عارف كى وسعون كاعالم، شيخ اكبر في كالفاظ من

ناسمجھ لوگ انبیائے کرا علیم السلام کے قلوب طاہرہ کی وسعتوں کے منکر ہیں آ يئے صوفياء سے إو چھتے ہیں كدا يك ولى جب مجاہدات ورياضات كے ذريعے ول كى تطهير كرتا ہےاور دل كى باريك نالى كومحنت ورياضت كى كدال سے كھودتار ہتا ہے تواس کے دل کی وسعتوں کا عالم کیا ہوجاتا ہے؟ شیخ اکبر ،حضرت محی الدین ابن عربی ا

﴿ لُو ان العرش وما حواه الى ماة الف الف مرة القي في زاوية من زوايا قلب العارف ما احس به وكيف يحس بالحادث من وسع

سینہ کھول دیا ہے ۔لیکن سینۂ مصطفیٰ کی توسیع کا اعلان رہید ذوالجلال خود فر مار ہا ہے ا بنى محنت كى بدولت وسعت قلبى حاصل كرينے والے كامرتبة بي في أكبرى زبان صدافت نشان سے من لیا ،جس کے سینے کورب ذوالجلال نے وسعتیں دی ہیں اس کا

ولی کو بیدمقام اپنی ذاتی محنت کی وجہ ہے اور سر کار دوعالم مل اللہ کا کا کی غلامی کی بدولت أل ما بيكن في ياك م كالتيكي كوبيشرح صدرخاص ومب البي اورعطية خداوندي كے طور پر حاصل مور ہا ہے۔ان دونوں ميں كتنافرق موكا؟

### ﴿الم نشوح ﴾ كأنفيريس ايك لطيف تكته:

الله تعالى احدويكا ب، لاشريك ب-عربي زبان مين واحد كے ليے والم السوح ﴾ كالفاظ استعال مونے جاميل اس كامعنى موكا" كيا ميس نے آپ كا سينتهين كھولاً "كيكن الله تعالى في جمع كالفاظ استعال فرمات بارشادفر مايا ﴿المم نشوح ﴾"كياجم في آپ كاسينيس كولا؟" احدم وكراس في اين بارے من جمع والے الفاظ کیوں استعمال قرمائے؟

ان الفاظ کواستعال فرمانے میں بیر حکمت کار فرما ہے کہ اللہ تعالی اپنی قوت و طاقت كا ظهاركرنا جا بهتا ب، اپناز وراورا بناتصرف واختيار دكھلانا جا بهتا ہے، كه من وہ رب ہوں کہ ذات میں احداور میکتا ہوں الیکن جھھا کیلے کی قوت و طاقت وہ ہے کہ كرور ول اربول ، العداد مخلوق مل كرنجي ميري طاقت كا مقابله نبيس كرسكتي \_ا \_

محبوب! اتنى طاقتول والے خدانے آپ كاسين كھولا ہے، التے عظيم رب نے آپ كے قلب کودسختیں عطافر مائی ہیں۔ جب اس کی شانِ تصرف واختیار اور اس کی قدرت و توت معدداداک سے ماورا ہے تو اس عظیم ترین قدرت کے ساتھ اس نے جوسینہ کھولا ہاں کی وسعتیں کس کے احاطہ فہم میں آسکتی ہیں؟

ای سوچ کے حامل ملاؤں کے بارے میں صوفیائے کرام نے فرمایا: ایم ملائیں کے کار دے اے تجید نہ جائز یار دے ان کو کیا خبر کہاس معطی مطلق نے اپنے محبوبوں کے سردار مانی کا کو کتنی عظمتول سے نوازاہے؟

علوم مصطفی می فیکی کے بارے میں اعلی حضرت کا نظریہ:

اعلی حضرت قدس سرہ نے اس مقام پرحق وصداقت کی تر جمانی کرتے ہوے برئ خوب صورتی کے ساتھ راواعتدال کو واضح فر مایا ، آپ فر ماتے ہیں:

تمام عقلاء ، حكماء ، علماء ، فلاسفه ، سائنسدان غرض جتنى بھى ذوى العقول مخلوق ہے سب کے علوم وا درا کات ال جائیں تو ان کوئی کریم سالطین کے علوم سے وہ نسبت بھی نہیں جوقطرے کودریاہے ہوتی ہے ،اورٹی کریم ملاقی کے ان تمام علوم ومعارف کواللہ تعالی کے علوم سے وہ نسبت بھی نہیں جوا یک قطرے کوسات سمندروں سے ہوتی ہے۔ يهان تك ﴿ رسول مصدق لما معكم ﴾ كلمات قدى صفات ك مخفرتغيرات كي كوش كزارى تى ،جس كاخلاصه يه ب كدنى كريم جامع جميع كمالات

تورات میں اس جرم کی بیمز امان کی گئی ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کوسک ساركيا جائے۔اس يبودي جوڑے نے بيانے سے الكاركرديا كرتورات ش اس جرم کی پر اہان ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کدریامی ہیں، انہوں نے سی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی ، یہ کیسے تورات پڑھ عیں گے ، کیسے اس سے مطلوبہ عبارت تلاش کر عیس كاورحواله وهوينسكيس كرانهول فيورأاس باتكومان سا تكاركرويا

لى كريم الليكاني فرمايا: جاؤ تورات في أو اوه تورات في آئ بيس آیت میں رجم والی سزا کا ذکر تھا اس ہے آگلی اور پچھلی آیٹیں فر فریژھ ڈالیس اور درمیان سے متعلقہ آیت چھوڑ دی۔

حضرت عبدالله بن سلام فظه جن كاشار اسلام لانے سے بل مبود يوں كے بڑے علماء میں ہوتا تھا، قریب ہی جیٹے تھے ، انہوں نے فرمایا: اے بہودی! ڈراا پنا ہاتھا تھا ،اس مبودی نے ہاتھ اس آیت کے او پر کھا ہوا تھا جس میں وہ تھم بیان کیا گیا تھا، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ آیت سامنے نظر آئے تھی ، اور تھی کریم مالطین کا بدر عوی كرورات مين اس جرم كى بيرزايان كى كئى ب تابت موكيا-[١٥]

ال صديث مح سيد بات باير شوت كو الله كل كرآب الرجدامي بيل المكن الله تعالى كى عطا سے تمام الكوں مجھلول كے علوم آپ كو حاصل بيں \_اعلى حضرت

ایا امی کس لیے منت کش استاذ ہو کیا کفایت اس کواقر اُربک الا کرم نہیں جے رب اکرم نے خود تعلیم دی ہے، جے براوراست مبدو فیاض سے شرف

انبياء ين كراس ونياش تشريف لائ اورتمام سابقدانبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ككالات الله تعالى فآب كرامن اقدى من ذال ديــ اباس کی مزیر تفصیل کی طرف چلتے ہیں اور بیرجائے کی کوشش کرتے ہیں كدكتب سابقد ك بارك من في كريم الفيام كالم كالمان تقى؟

حضرت عيسى عليه اللام كافر مان:

الجيل برنباس مي حفرت عيسى عليه السلام كاليفر مان آج مجمى موجود ہے كه: "ایک چوتھائی علوم تمام انبیاء کوعطا کے گئے اور نتین چوتھائی نبی آخر الزمان والفي الموسطافر مات كي [12]

یعن اگرعلوم کے جارچھے کیے جا کیں توان جارحصوں میں سے ایک حصہ تمام ا نبیائے کرام کوعطافر مایا گیااور تین حصنی کریم مالی کے ہے۔ ا حاديثِ طيبه كامطالعه كيا جائے تو حضرت عيسى عليه السلام كے اس فرمان كى حقانیت واضح ہوجاتی ہے، اور ٹی کریم اللہ فائی شان علم کھل کرسائے آجاتی ہے۔ كتب سابقداورعلم مصطفى مالليام ..... حديث كى روشى مين:

يبود يول كايك شادى شده جوزے نے زنا كاار كاب كيا، تورات من ش اس جرم کی سزارجم بیان کی گئی تھی۔انہوں نے سے سوچا کہ شاید اسلام میں جارے لیے مزاسے بچنے کا کوئی راست نکل آئے ، چنانچہوہ فیصلہ کروانے بی کریم اللی ایک یارگاہ یں حاضر ہوے ،آپ کافیکا نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گااور كتب سابقه كرازدان ملاليكم

ارشادِبارى تعالى ب ﴿ يَا آهُلَ الْكِتَابِ قَدْجَا نَكُمْ رَسُولُنَا يُبِيّنُ لَكُمْ كَثِيْراً مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَغْفُونَ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (المائدة:١٥)" اے اہل کتاب! تمہارے یا س ہارے وہ رسول تشریف لائے جوان بہت ی باتوں كوبيان كرنے والے ہيں جنہيں تم اپني كتابوں تورات والجيل ميں سے چھياتے تھے اور بہت ی باتوں سے درگز رکرنے والے ہیں'

آيت كريمه كاشان نزول:

يبودونصاري كى عادت تقى كهوه آپ كانتيم المنتيم كانتار كى بناء پرتورت وانجيل کی ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں ٹی کریم ملی تیزیم کی شان وعظمت کو بیان کیا گیا تھا اس آیت مبارکہ میں ان کو خبر دی جارہی ہے کہ اب ہمارے رسول تمہارے یاس جلوه گر ہو چکے ہیں ،اور بیر ہماری عطا ہے تمام کنب سابقہ کے مندر جات کاعلم رکھتے ہیں، لہذا جو کچھتم چھیاتے تھے بیکول کربیان فرمانے والے ہیں، اور تہراری بہت ی باتوں سے درگز رجمی کرتے ہیں۔

نی کریم ملی فیلماس آیت کے مصداق کے طور پر یہود ونصاری کے سامنے اپنی ان شانوں کو بیان فرماتے کیکن کسی کو بیرجراءت نبیس ہوئی کہ وہ آپ کو جھٹلا سکے اور بیہ كهدسك كدنورات والجيل من بيه كجه بيان نبيس موار

اس آیت سے بہلی آیت مبارکہ کی تغییر بھی ہوگی کہ آپ ما اللہ انصرف

تلمذحاصل ہو،اہے کسی انسان کے آھے جاکرزانوئے تلمذ طے کرنے کی اوراس کے ڈیر احسان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

كتب سابقه ك متعلق علم مصطفى .....قرآن مجيد كى روشن مين:

نی كريم اللي في كفاركما من سيآيت كريمة الاوت كى ﴿ اللَّهِ يُسنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ الَّالِي يَجِدُونَةً مَكُتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْ جِيل ﴾ (الاعراف: ١٥٤) "جولوگ اس ني اي كي اجاع كرتے بين جس كا ذ کروہ تورات وانجیل میں یاتے ہیں''

اس آیت میں دعوی کیا گیا ہے کہ می کریم ٹاٹیٹا کا ذکر پاک تورات وانجیل یں موجود ہے،اس کے بعد بھی کسی میودی یاعیمائی نے پٹیس کہا کہ بیربی تورات، بیر ہے انجیل ، وکھاؤاس میں تمہاراؤ کرکہاں ہے۔ انہیں یقین ہوگیا کہ بظاہر ہمارے لحاظ ے بیامی نظرا تے ہیں کیکن اللہ تعالی نے انہیں وہ علوم پڑھا دیے ہیں کہ ہم ہرگز ان کا مقابلے نہیں کر سکتے اور ندانہیں کسی دھو کے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور بیاللہ تعالی کی عطا سے تمام كتب ساوريو صحائف كے مضامين سے واقف ہيں۔

مفرين كرام في قاعده بيان فرمايا ﴿ القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن وه مقدس كلام ب كرية خودا في تغيير كرتاب،اس كى بعض آيات دوسرى بعض كى تفسيراورتوسي إلى آئي ومصدق لما معكم كالفاظ كالفسيرقر آن مجيداى ے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عليه اللام كفر مان عد حاصل جونے والے فوائد:

حضرت عيسى عليه السلام كاس فرمان من دويا تيس لائق توجه بين: (۱) آپٹی کریم طافع کی تشریف آوری سے ساڑھے یا تجے سویری مل

ونیا مین تشریف لائے ،اس وقت ابھی نی کریم مان فیا کی پیدائش نہیں ہوئی ،بارہ رائع الاول كى رات البحى اس شرف سے بالفعل مشرف نبيس موكى اس كے باوجود آپ خود بیدار ہوکر نظی عبادت ادا کر کے ،امت کو جگا کراوران کواس عبادت میں اینے ساتھ شامل فر ما کراس رات کی انفرادی شان کواجا گرفر مارہے ہیں ، خوشی اورمسرت کے اظہار كاسامان كررب بين اس رات كودوسرى راتول سے افضل واعلى بجھدے بين مقام غور ہے کہ اگر اس وقت بدرات متبرک تھی ، دیگر را توں سے ارفع واعلی تھی ، توجب بالفعل نبی كريم كى ولا دت ياك ہوگئى ،اوراس رات كويەسعادت عظمى نصيب ہوگئ تو كيا

اباس كى بركتول يس لا كعول كنااضافه وكايابركتين فتم موكرره جائيس كى ـ

بات چل نظی ہے تواس حوالے سے بھی ایک دوبا تیس عرض کرتا چلوں علاءے حق اورصوفیا ے کرام نے بی کریم ماللہ کم کی شب ولادت کے بارے میں انتہائی ایمان افروزار شادات فرمائے ہیں،اور حقیقت سے کہ جس کے دل میں می کریم کی اہمیت و عظمت كاحساس بيدار باورجوآب كى قدرت كجه بهى واقف بوهاس رات كى اہمیت کوجان سکتاہے۔

شب ولادت، امام احمد كانظر مين:

انبيائ سابقين اوركتب سابقد كمتمام راحوال سے باخبر بين بلكه حسب ضرورت ان کو بیان بھی فرمائے والے ہیں۔

دنیوی زندگی میں انبیائے کرام کی طرف سے کمالات مصطفوبیکا اعتراف:

الله تعالى نے مثاق انبیاء كے موقع برنى كريم ملا ينا كے يد كمالات جليله انبیائے کرام علیم السلام کے سامتے بیان قرمائے ،وہ تو عالم ارواح کامعاملے تھا ، انبیائے کرام ملیم السلام کے ذہنوں میں ان کمالات کانقش اتنا گہراتھا کہ ہرنی اپنی وندى زندگى شرايى امت كے سامنة ب الفيامك كن كا تار با-آ ي عفرت عيى عليه السلام كالكفرمان سنت بي-

حضرت عيسى عليه السلام كافر مان:

حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں بارہ رہتے الاول شریف کی رات آئی تو آب نے اپنی تو م کوا کھٹا کیا اور ان سے یوں کلام فر مایا:

'' یمی وہ رات ہے جس میں آخر الزمان پینمبر ظاہر ہوں گے ،لہذا ہمیں میہ رات سو کر غفلت میں نہیں گزارنی جا ہیے بلکہ ہمیں جا ہیے کہ سومر تبداللہ کے حضور سر بہود ہوں، میں آلی سے کبدسکا ہوں کہ میں نے اس نبی کی زیارت بھی کی ہادران کے ساتھ ال کر دعا کی بھی ہے ،اس بناء پر میں خوش اور سرور ہوں اور میرے دل کو سكون اورقرار حاصل جو كياہے "[١٦]

اہلِ محبت ہی جانتے ہیں کہ اس رات کی عظمت وشان کیا ہے۔امام احمہ بن طنبل القدر التي المحمد المبارك كى رات ليلة القدر الصال إلى الساكى وكيل دية مو انهول في فرمايا كه جمعة المبارك كي رات كوسر كار دوعا لم ما يوم كانور اقدس حفرت سيدنا عبدالله على بشت مبارك عدهزت آمندهن الله عنهاك بطنِ اقدى ش جلوه كر مواءاس ليے بيرات ليلة القدر سے انصل ہے۔[١٧]

سوچنے کی بات ہے کہ جس رات میں نور اقدس ایک تجاب سے دوسرے حجاب كى طرف منتقل موااس كى عظمت وشان بدب كدليلة القدراس كامقابلة بيس كر على الوجس رات مين ال قمر منير المعتمام حجابات الحاديد محمة وه نور بمحيرتا بواعالم میں جلوہ فر ماہوااس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟

(٢) حضرت عيسى عليه السلام كفرمان مين دوسرى قابل توجه بات يه ہے کہوہ می کرم ما اللہ اس ساڑھے یا گی سوسال پہلے بیدا ہوے اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ "میں سلی سے کہتا ہوں کہ میں نے اس نی کی زیارت بھی کی ہے اوراس کے ساتھ ل کروعا بھی ما تگی ہے"

اس فرمان کامفہوم کیا ہے؟ اور آپ سینکٹروں سال میلے یہ بات کیوں ارشاد فرمارے ہیں۔اس کا جواب دیتے ہوے علائے محققین اور صوفیاء نے دوبا تیں ارشاد

(۱) وراصل ماضى ،حال اورمستقبل كا فرق جم جيسے عامى لوگوں كے ليے ہے،جس طرح الله تعالی کے لیے ماضی ، حال اور مستقبل کا کوئی فرق نہیں اور سب کھھ

اس کے لیے حال ہے، ای طرح جواس کوراضی کر کیتے ہیں اور اپنے آپ کوعباوت و ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنا لیتے ہیں وہ اس طرح انہیں اپنی تجلیات کے رنگ میں رنگ لیتا ہے کہان کے لیے بھی ماضی ، حال اور مستقبل کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے ان کے لیے ماضی اور مستغیل بھی حال کی مانند ہوجا تاہے:

آئكه غافل نيست ازحق كينفس ماضي ومستقبلش حال است وبس جوایک کھے کے لیے اللہ تعالی ہے غافل نہیں ہوتا ،اور ہمیشہاس کے جلووں میں مم رہتا ہے اس کے لیے ماضی اور منتقبل بھی حال بن جاتے ہیں۔

اس وضاحت کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کے قول کامفہوم واضح ہوگیا كه آب اگرچه بي كريم سے سينكروں سال يہلے دنيا ميں تشريف لائے بيكن نبي كريم مَا يَلْيَا إِنْ مِن شَامل مِن سَال بعد ما تكني تعين آپ ان مِن شامل منه ،اورانهين يول ملاحظ كررب شے كدكويا آپ بھى وہال موجود إلى -

حضرت عیسی علیہ اللام کی اس دنیا میں تھی کریم مالی کے ساتھ

ملاقات:

(٧) سيات بهي المحوظ خاطررب كه جب بي كريم التي ينماس ونيايس جلوه افروز ہوے اتو حضرت عیسی علیہ السلام ظاہراً بھی آپ کی زیارت اور ملاقات سے مشرف بوے،اس همن ميں امام سيوطي كى السخصائص الكبرى كى روايت چيش كرنا حايتا ہوں:

#### اس دن كابية مركهناكسي طور برجهي درست نبين:

(۱) تاریخی اعتبار ہے بھی اسے بارہ وفات کہنا درست نیس ، کیونکہ جی كريم الشيخ كي و قات بإك دوريج الاول كوجوني ، باره كونبيل ـ تمام مؤرخين اورسيرت تكاراس مات پرمتفق بین كه حضرت سیده فاطمه الز جراء رضی الله عنها كاوصال یا ك بی كريم التي المراس بات يرجى ابل سيرت متفق بي كدان كا دصال رمضان المبارك كي دوتاريخ كوجوا اب الروصال نبوي دو رئیج الاول کو ما نا جائے تو پورے چھ ماہ کا عرصہ بنمآ ہے، ورنہ چھ ماہ اور دس دن کا عرصہ ماننا پڑے کا جوتاری کے خلاف ہے۔ تاریخی اعتبارے چونکہ بارہ رہے ال ول کوئی كريم مُلْقَيْنِكُم كَاوصال ثابت نبيس لهذااس دن كوباره دفات كهنا غلط بوگا\_[ ٢٩] (٢) شرعاً بھي اس دن كووفات ہے موسوم كرنا درست نہيں \_اس ليے كذهارى شريعت جميس بتاتى ہے كم إودلانے والى چيزوں كى بجائے ان چيزوں كا اعادہ کرنا چاہیے جوم غلط کرنے والی اور رخ دور کرنے والی ہول۔

اس كى أيك مثال ساعت فرما ئىيں :

اسلامی من کی ابتداء نہ تو تھی کر یم منافید کے اعلانِ نبوت سے کی گئی ہے نہ ہی آپ کے وصال پاک سے ۔اس لیے کہ اعلانِ نبوت کے ساتھ ہی آپ براور پھرآپ کے مانے والوں پر مشکلات وآلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے مصائب اور تکالیف کا سلسله شروع جوگیا ،اور میلے تیروسال انہی تکالیف بمصائب مشقت اور دکھ دردمیں گزرے ای طرح آپ کا وصال شریف بھی مسلمانوں کے لیے بہت عظیم صدمہ

حفرت انس الله فرمات بي كريم في كريم المفيري خدمت مي حاضر تهاكد اع تك بمين ايك جادراورايك باته وكمائى ويا ﴿فقلنا يار صول الله إما هذا البود الذى دلينا واليد الهجم في عرض كيايارسول الله! بيجا دراوريد باته كيما تحابى كريم مَنْ اللَّهُ إِنْ مَا مِا كِياتُم فِي جِادِراور باتحدكود يكها ب؟ جم في عرض كيا: في بال يا رسول الله إسالية المريم كريم كالله في المريم المالية في ما المواحد عيسى ابن موجم سلم على ﴾ "بيكى ابن مريم تفي جوميرى فدمت بن ملام كرن آئ تفي [١٨]

اس مدیث پاک سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ انبیائے کرام علیم السلام کواللہ تیارک وتعالی نے ریتوت و طافت عطا فرمائی ہے کہ جہاں جا ہیں تشريف لے جاسكتے ہيں ، اور جس سے جا ہيں ملاقات كر سكتے ہيں۔

آيت بيثاق مين الله تعالى في مجوب كريم ملايد على جن عظمتون كااظهار كيا ہے وہ احاطہ بیان میں نہیں آسکتیں ،اپنے محدود معلومات کے پیشِ نظر جو کچھ عرج کیا كيااللدتعالى استرف تبول ميمشرف فرمائ - آمين

محفظو کے آخر میں ایک سوال کا جواب عرض کرنا جا ہتا ہوں جو سامعین کی طرف سے بھیجا گیاہے:

(سوال) باره راج الاول كوباره وفات كهنا كيما يج ؟:

باره ربيج الاول كوباره وفات كهنا درست بيانيس؟

جواب:

"میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میراوصال بھی بتہارے اعمال قبر میں مجھ پر پیش ہوتے رہیں گےا پتھے اٹمال دیکھ کراللہ تعالی کاشکرادا کروں گااور برے انمال ویکھ کرتمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا"

اس مديث مبارك يمعلوم بواكة پتير انورش اى طرح بلكداس س بھی ارفع واعلی حیات مبارکہ کے ساتھ زندہ ہیں ، ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرمارے ہیں ،اور درود وسلام کے جو تھے ہم جیجتے ہیں انہیں وصول فر ماکر اس سے کی گنا اعلی تھے ہمیں واپس بھی جھیج رہے ہیں۔ アンを対してかい

﴿ ما من احد يسلم على الارد الله على روسى حتى ارد عليه

السلام

جو جھے پر درود وسمام پڑھتا ہے میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ اسے سنتا بھی ہول اورات جواب بھی عطافر ماتا ہول۔[۲۱]

اس ساری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بارہ رہیج الاول کو بارہ وفات کہنا کسی طرح بھی درست نہیں ، نہ ہی اس دن آپ کا وصال جوا اور نہ ہی بیعنوان موز وں اور

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

多多多多多多多多多

ہے ،ان دونوں اہم ترین واقعات سے سن اسلامی کی ابتداء نہیں ہوئی ، بلکاس کی ابتداء ججرت مدینہ ہے کی گئی ،اس لیے کہ یہی ہجرت فتوحات کے سلسلہ کے شروع ہونے ،اسلام کے ابدی پیغام کی وسیع ترین پیانے پراشاعت اور شکھوں ،راحتوں کا ایک سنگ میل قرار پائی ، ہزاروں خوشیاں اس کی طرف منسوب ہیں اس لیے سال اسلامی کا آغازاس موقع ہے کیا گیا،اوروصال پاک یا اعلانِ نبوت سے سال کا آغاز مبیں کیا گیا تا کہ بار باررنج وآلام یاوندآ نمیں۔لہذا اس دن کو بلاقرح اگر وصال پاک ہوبھی تو وصال اقدس سے منسوب کرنے کی بجائے ولا دسیوا یک سے منسوب کرنا ہی مزاج شرایت کے مطابق وموافق ہے۔

### وفات ِ انبیائے کرام کی کیفیت:

(m) بارہ وفات کہنا اس لحاظ ہے بھی موز وں اور مناسب نہیں ، کہ اس لفظ سے عام لوگ يم مجھيں سے كہ جس طرح كى وفات عام لوگوں كى ہوتى ہے جى كريم من الأيكم كى وفات بهى اس كيفيت اورنوعيت كى موكى \_حالانكدا ب من الميكم كى وفات وہ وفات ہے جس کا مفابلہ لا کھوں کروڑوں انسانوں کی زند گیاں بھی نہیں کرسکتیں۔

﴿حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض على اعمالكم فما وجدت من حسن حمدت الله عليه وما وجدت من سيئة استغفرت الله لكم ﴾[٢٠] ملاحظه بوحاشيه مابقه

(٢) خواديثاه سليمان تو تسوى على اور حفرت خفر عليه السلام كى ملاقات ملى العارفين معروف بدا توارشمسياس:

(2) <u>حضرت عبى عليه السلام كانزول اورامامت سے انكار</u> صحيح يوفارى: احادیث الانبياء:٣١٩٣/صحح مسلم: الايمان:٢٢٥/مستدِ احمد: باتى مسند المكثر بن: ١٣٥٩٥

117

(A) انبیائے کرام کا لواء الحمد کے نیجے کھڑا ہوتا اور دب معراج آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا:

جوابرالحارة/١١١٢

(۹) حفزت اپویکروعررضی الش<sup>ون</sup>ها کے بارے ٹیل ان کی عدم موجودگی ٹیل نی کریم مالی فی آکی مالی فی آکی کا انتخاباک کوائی

صحيح بخارى:الهذا قب: ١٠٩٥م محيم مسلم: فضائل الصحاب: ١٠٩٥

(١٠) . وعلمت علم الاولين والآخوين ﴾

في محق اس مديث كى ترجمانى كرتے موے مدارج مي فرماتے ہيں .

ووحاصل شد مرا عبر اولين و آخرين وروشن گردانيد دل مراوپوشيد نور عرش مراپس ديدم همه چيز را بدلِ خودو ديدم از پسِ خود جنانجه مي بينم از پيش ﴾ (مارچ النوت/١٩٩)

میر مدیث پاک دارد و البیال الفائق علامدا سامیل حتی نے اور دیویندی اکابر نے اپنی کتب میں نقل کی ہے ، مولا تا غلام نصیر الدین سیالوی حفظ اللہ تعالیٰ کے بقول اگر چداس کی سند اعلیٰ پائے کی نہیں تا ہم اے درجنوں آیا سے قرآنیا ورا حادیث سیحد کی تائید حاصل ہے۔

#### حواشي وحواله جات:

(١) ﴿ وَاذْ هُ كُنَّ عَمِ ﴿ وَاذْ كُو يَا مَحْمَدُ هُ:

تغييرا بن كثير تحت قوله تعالى ﴿ واذ قال ربك للملائكة ﴾ (البقرة ٣٠٠) / ١٩٩

(۲) امم سابقه کی پیژاق مین شمولیت .... اقوال سحایه کی نظر مین : تغییراین کیر بحواله جوام البحار ۱۳۳۲ ۱۰۰ تغییر کمیر زیر آیت محوله

(لو كان موسى بن عمران حيالما وسعه الا اتباعي) خام الم كان موسى بن عمران حيالما وسعه الا اتباعي الم

﴿ بدانكه حياتِ انبياء صلوات الله وسلامه عليهم احمعين متفق عليه است وهيچ كس را خلاف نيست درال كه آل كامل تر وقوى تر از وحودِ حيات شهداء ومقاتلين في سبيل الله است﴾

"جان لے کرانبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک ایسامستاہ ہے جس پرسب کا اتفاق ہے اور کسی کا اس مسئلے ہیں کوئی اختلہ ف نبیس کر انبیاء کرام کی زندگی شہداء کرام اور مجامدین کی زندگی سے (جونفی قرآنی سے ٹابت ہے) زیادہ کامل اور توی ہے'

ی محقق نے میدونوں حدیثیں اور دیگر متعدد مضبوط دلائل اس موضوع پر ذکر فرمائے (مدارج ۲/ ۳۲۷)

(٥) ﴿إِن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ﴾

بيرا-

منتج بخارى: المناقب: ٣١٣ ٣٣/ منجي بخارى : تفسير القرآن: ١٩٩٠/ منتج بخارى: الحدود:

٢٣١٨/ ايوداؤد: الاقضية: ٣١٣/ ايوداؤد: الحدود: ٣٨٥٧/ داري: الحدود: ٢٢١٨

(۱۲) <u>وب میلاد کے بارے ش فرمان عبی طبدالسلام</u>

الجيل بردباس فعل ٨٣٠: ١٢٥ بحواله انبيائ سابقين اور بشارات سيدالرسلين والميان

اشرف العلماء زيدمجه وص: ٣٥

(عا) شب ملادى فضلت الم احمد ف كانظر ش

تَحْ مُقْلِ هِلُواكِينِ:

﴿ بِدَانِكِ استقرار نطفةً زكيه مصطفويه وايداع درة محمديه در صدف بطن آمنه رضي الله عنها در ايام حج برقولِ اصح در اوسطِ ايام تشريق شبِ ضمعه بود ازين حهت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ليلة الحمعة را فاصل تر

ازليلة القدر داشته ﴾ (مادي الدوست ١٣/١)

" عان لے کہ مصطفیٰ کریم سالطی کے جوہر اقدس کا استقر ار اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطنِ اقدس میں اس گرانمار پرموتی کا ود بیت رکھا جانا اصح قول کے مطابق مج کے دنوں من ایام تشریق کے درمیان والے دن عج المبارك كى رات من من وقوع پذريهوااى ليے الم احمد بن عنبل على محدة كي دات كوليلة القدر الفل مجمعة بين

الخصائص الكبري ١٥١/١٠: بإب اجماعه ملاييكم الخضر ويسى عليها السلام

(١٩) تاريخ دمال اقدس كي محج تعين

شيخ محقق عليه الرحمه، باره ربيح الاول، دوريج الاول اورآ محدريج الاول كاتوال عَلَى

فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:

(۱۱) قاضي بيضاوي عليه الرحمه (م١٩١ هـ) كافر مان

تحت قوله تعالى ﴿ واذ قال ربك للملاتكة اني جاعل في الارض

خليفة) (القرة:٣٠) ٢٨١/٢

(١٢) ﴿ الْمُرْمِ ﴾ كَتَغير مِن مغرين كاتول

اشرف انعلماء كاذكركرده ميقول امام اساعيل حقى عليه الرحمة كي ذكر كرده قول كاحصه

ع،آپاراتان

﴿ قَلَدُ شَارِحَنَا لَكَ صَادِرُكُ وَفُسِحِنَا هُ حَتَى حُوى عَلَمَ الْغِيبِ والشهائة بين ملكتى الاستفائة والافائة قما صدك الملابسة بالعلاثق الجسمانيةعن اقتباس انوار الملكات الروحانية وماعاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شوؤن الحق)

" جم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ کو کھول دیا ہے اورا سے وسیع کردیا ہے یہاں تک کہ وہ شہادت اور غیب کے دونوں جہانوں برحادی ہو گیا ہے اور اسے افادہ اور استفادہ کی دونوں صفات عطا فرما دی میں،لہذا بشری تقاضے آپ کوروحانی انوار کے حصول سے نہیں روکتے اور لوگوں کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ مشغول ہونا ،آپ کے لیے ذات باری تعالی کی ذات و صفات شن متغرق بوتے سے رکاوٹ نیس بنا" (جوابرائکارا/١١٩)

(١٣) ﴿ الْمُ تَشْرِحَ ﴾ كَيْغَيْرِ بِزِبَانِ شَيْخُ اكبر

(۱۴) علم مصطفیٰ کانٹیز کے بارے میں قرمان عیسی علیدالسلام

الجيل برنباس نصل ٢٨ تا ٣٢ ص: ٥ ٤ بحواله البيائے سابقين اور بشارات سيد

المرسلين ازاشرف العلماء زيدمجده ص: • ٥

(١٥) تورات يسموجودرج كي كم كربار يدين كريم والعلان

لَعَظِيدَ عَلَيْ الْعَالَ وَلَهِ الْعَالِمَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي

خصائص سرالانسا.

ترنت خواش، مربهبل حرسیوی مختر معیب سطح میراوی مختر معیب سطح میراوی افادائ ائرن الغارش الورث علام مراسم وسانة الورث

بزم شيخ الاسلام جامعه رضوية أن العب كان ، دِيم

﴿وقول اول اكثر و اشهر است وعمل اهل مكه برين است وزيارت كردن ايشانموضع ولادت شريف را درين شب وخواندنِ مولود﴾ (هارج النوت/١٣/١)

120

'' پہلاقول بن زیادہ مشہوراور کڑ علاء کا اختیار کردہ ہے، اور اتل کہ کاعمل ای پر ہے کہ وہ اس رات کو ولا دمت یا ک والی جگہ کی زیارت کرتے ہیں اور مولود پڑھتے ہیں''

#### فانده

یادرہے کہ شیخ محقق نے تین سمال کے لگ بھگ ججانے مقدس میں رہ کرنچشم خوداہل محبت کے بید حسین معمولات ملاحظ فرمائے اور پھران پر ردوقدح کی بجائے اپنی بینظیر کتاب میں عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا بلکہ ان کومقام استدلال میں ذکر کیا۔ جولوگ اپنے سلسلۂ علمی کو شیخ محقق تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے بیکی گفریہ ہے۔

(۲۰) ﴿ حياتي خير لكم ومعاتي خير لكم ﴾ الجامع الصغر: • ۲۷۵،۳۷۷ كشف الخفاء: ۲۱۱ / ديلي / قآدى اين جريبتى

> (۲۱) امتول کے درودوسلام کی ساعت اور جواب عطافر مانا نی کریم کافید کی کافر مان ہے:

وهما من احد يسلم على الارد الله على روحى حتى ارد عليه السلام و ما من احد يسلم على الارد الله على روحى حتى ارد عليه السلام و مندام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام و المرام و المرام المرام

| چوتھی خصوصیت زین کامنجدادرمطبر بنا                          | 15 |
|-------------------------------------------------------------|----|
| آيت تيم كأشان زول اورشان عاكشرصد يقدرض الشعنها              | 16 |
| منکرین کمالات نبوت کے لیے تنبیہ عظیم                        | 17 |
| على على على على على الله على الله الموردة قاعدة محبت وتكريم | 18 |
| حواله جات و حواشی                                           | 19 |

# بسم الله الرحمن الرحيم قيرست مضاجين

| 2       |                                            | . 3     |
|---------|--------------------------------------------|---------|
| صفحتمبر | مضامین                                     | تمبرشار |
|         | 2010/27                                    | 01      |
|         | ان چید خصائص کےعلاوہ چند دیگراہم خصائص     | 02      |
|         | ایک افکال اور شار هین مدیث کی طرف سے جواب  | 03      |
|         | پھلی خصوصیت                                | 04      |
|         | اعطيت جوامع الكلم كالبالنير                | 05      |
|         | اعطيت جوامع الكلم كي بليمثال الدين الصيح   | 06      |
|         | وومرى مثال انما الاعمال بالنيات            | 07      |
|         | اعطيت جوامع الكلم كي دوسري تغير            | 08      |
|         | دوسری خصوصیت                               | 09      |
|         | ایک مینے ک مسافت تک دعب عطافر مانے کامنہوم | 10      |
|         | ایکافکال                                   | 11      |
|         | پېلاجواب                                   | 12      |
|         | د وسراجواب                                 | 13      |
|         | تیسری خصوصیت ال تنبت کا آپ کے لیے          | 14      |
|         | حلال بويا                                  |         |

. محمسهل احسالوی

واجب الاحترام بزركو بهائيوا

آپ کے سامنے محبوب کریم ،رؤوف ورجیم ،احرکبتی جناب محمصطفیٰ منافیا کی ایک صدیث یاک کے الفاظ تلاوت کے گئے ہیں،اس صدیث یاک بشنی کریم مَنْ الْمُنْتِمْ نِهِ السِّيخِ لَيْ يَحِمَدُ حَصَالُصُ اورانفراوی کمالات کا تذکره فر مایا ہے ،اس نشست میں ای حدیث یاک کی روشی میں ﴿ خصائص مصطفیٰ مَالَیْتِیم ﴾ کے عنوان برگز ارشات پیش کی جائیں گی۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ من کیجے:

حضرت ابو ہریرہ الله فرماتے ہیں کہنی کر مم النظام نے فرمایا:

مجھے چھ باتوں میں دیگرانبیائے کرام علیم السلام پرفضیات دی گئی ہے۔

(۱) ﴿أعطيت جوامع الكلم ﴾ مجھا يے جامع كلمات عطا كے كئے ہيں جو تھوڑے الفاظ برمشتمل ہونے اور انتہائی مخضر ہونے کے باوجود اینے اندر بہت بڑی جامعیت اور وسعت رکھتے ہیں اور بے شارمعانی پر مشمل ہیں نہ

(٢) ﴿ نصرت بالرعب ﴾ مجھرعب ودبدبه اورجاه وجلال عطافر ماكرميرى نفرت کی گئی ہے، جھ اکیلے سے میرے مخالفین یہاں تک کہ بادشامان وقت ڈرتے اور کا نیسے ہیں۔

(٣) ﴿ احلت لى الغنائم ﴾ جنگ كي صورت يس كفاركي حجور وي وركي جيزين میرے لیے حلال مشہرائی گئی ہیں۔ مجھ سے قبل کسی نبی کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں حلال نبيس تقبراني تنين-

(٣) ﴿ جعلت لي الأرض مسجد اوطهور اله يور روئ زين كو

بسم الله الرحمتن الرحيم

خصائص سيّد الأنبياء

افا دات: اشرف العلماء ، شيخ الحديث علامه حمراشرف سيالوي زيد مجده العالى ر تیب و تدوین و تخریخ جمر سهیل احمد سیالوی جمر شعیب حسن سیالوی

多多多多多多多多

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على أفيضل الأنبياء وسيبد المرمسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين ميدنا وسيد الأولين والآخرين محمدن المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبيان الطاهريان وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرحيم \_بسم الله الرحمن الرحيم ﴿عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله فنضلت عملي الأنبياء بسبت اعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراوأرسلت الي المخلق كافة و حتم بي النبيون﴾ [ ١] صدق رسول الله مُّن الله وملا ئكتمه ينصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا

حبيب الله\_

(م) شفاعت فرمائے کے لحاظ سے سب سے اول ہیں۔[٥]

(۵) شقاعت ك قبول بونے ك لحاظ سب ساول بين-[٦]

(٢) مقام مجود بھي آپ كے خصائص ميں ہے ہے، عرش كے دائيں جانب

واقع شفاعت كبرى اوروزارت عظمى والامنصب صرف آب بى كاحصد إلا]

(2) اواء الحمدآب ك دصائص من عب بيجمندا صرف آب اى

کے ہاتھ میں ہوگا ،اورابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نی اس کے نیچے

کھڑے ہونے کی اجازت طلب کردہے ہوں گے۔[۸]

(٨) جنت كاورواز وكعلوانا آپ كى خصوصيت ہے۔[٩]

(٩) سب سے پہلے جنت میں داغل ہونا آپ کی خصوصیت ہے

(۱۰) سب سے پہلے آپ کی امت کا جنت میں جانا آپ ہی کی بدولت

ہاورآپ کے خصائص ش سے۔[۱۱]

(۱۱) ظاہر وباطن کی حکمرانی ، دونوں جہانوں کے معاملات کا آپ کے

ہاتھ میں ہونا (۱۲) بتمام انعامات الهيد كاآپ كے دست جود ونوال سے تقسيم ہونا

آپ کی خصوصیت ہے۔[۲] ۔ الف]

(۱۲) علم کے اعتبار سے تمام انبیائے کرام کے خصوصی علوم کا آپ کی

ذات ِاقدس میں جمع کر دیا جانا اور ان علوم کا عطا فر مایا جانا جو کسی نبی کو بھی عطانہیں ہوے اور آپ کا علوم اولین و آخرین کومحیط ہوتا ہے بھی آپ کے انفر ادی کمالات میں میرے لیے معجد بنادیا گیاہے، ہم جہاں جا ہیں نمازادا کر کتے ہیں ،اوراس کے ساتھ ساتھال زین کومیرے لیے ذریعہ طہارت بھی بنا دیا گیاہے۔

(۵) ﴿ ارسلت الى الخلق كآفة ﴾ بجهة تمام كلوق كى طرف رسول بناكر بهيجا

همیا ہے۔ چریز، برند، درند، حیوانات ، نباتات ، جمادات، جن وائس ، ملائکہ، انبیاء و

رسل سب ميرى امت مين شامل بين اور مين سب كانبي اور رسول مول \_

(٢) ﴿ حتم بي النبيون ﴾ مير \_ در يعسل الدُنبوت كوتم فرماديا كيا، يس

آخری نی ہوں،میرے بعد کوئی نی مبعوث نبیس کیا جائے گا۔

ان جه خصائص کے علاوہ چند دیگرا ہم خصائص:

اس فرمان مبارك مين في كريم ملافيد للم في ورف ان حيد چيزون كا ذكر فرمايا ہے کہ ان کی بدولت میں باقی انبیائے کرام سے متاز اور منفروشان کا مالک ہول اور ان صفات کی وجہ ہے مجھے دیگر انبیاء ورسل علیہم السلام پر فوقیت اور برتری عطا فر مائی

حالانکدان کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی خصوصیات الیم ہیں جو کسی اور کو حاصل نبیں ، اور کوئی نبی یارسول ان میں آپ کے ساتھ شریک نبیس مشلاً:

[1] آپ وجود ش تمام خلوق پر مقدم ہیں -[1]

(٢) نبوت كحصول كاظ عسب ساول بين-[٣]

(m) قیر انورے باہرتشریف لانے کے لحاظ سے سب سے اول ہیں۔[1]

در اصل ہوتا ہوں ہے کہ موقع اور کل کے مطابق ،حاضرین وسامعین کے اعتبارے خاص چیزیں کسی خاص مقصد کے تحت ذکر کی جاتی ہیں بھی دوسرے موقع پر کسی اورتقریب خاص یا محلِ خاص کی دجہ سے دوسری چیزوں کا ذکر کر دیا جا تا ہے۔ اب ہم اس صديث مبارك ميں ذكر كرده خصائص كے بارے ميں ذرا تفصیل کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

مہلی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کریم سی الفیام نے فرمایا ﴿أعطیت جوامع الكلم ﴾ " مجھ جامع كلمات عطاكيے كئے"

## ﴿أعطيت جوامع الكلم ﴾ كي بهل تفير:

اس مقدس جملے کی شارحینِ حدیث نے دوتفبیریں کی ہیں ،اس کی مہلی تفبیر ہے ہے کہ اس سے بی کریم مالی فیلے کے وہ مقدس فرامین مراد ہیں جوائے اندر معانی ومفاجیم، مطالب عاليداور حقائق غاليه كاايك جهان ليهوع ين-[١٦]

نبی کریم ملافیکانے بہت سے مواقع پر ایسے سنکٹروں جملے ارشاد فر مائے کہ جو مخفرترین ہونے کے باوجود پورے دین کواورشر لیت کے اکثر و بیشتر مسائل کواپنے اندرسمیٹے ہوے ہیں،آپ کی زبانِ اقدس سے نگلنے والا ایک ایک جملہ اسے اندر شریعت وطریقت اور حقیقت کے اتنے مسائل سموئے ہوے ہے کہ اور کسی انسان کا كلام اتني جامعيت اور وسعت كاحال نبيس موسكتا\_

آياس كى چندمثاليس اجمالاً ملاحظ كرتے بين:

[17]-4-

(۱۳) تبور میں بعداز ذن امت ہے آپ کے متعلق سوال وجواب بھی آپ کے خصائص میں ہے۔[۱٤]

128

اس کے علاوہ تھی کریم ملاقیق کے بے شار خصائص میں جنہیں علمائے محققین نے کتب سیرت میں ذکر فرمایا اوراس موضوع برمستقل تصانف بھی ظہور میں آئیں۔ ایک اشکال اورشار حین مدیث کی طرف سے جواب:

اس حديثِ پاک پراشكال ميهوگا كه جب ني كريم مُلَّاثَيْنِ مِينَكُرُ ون خصائص کے حامل ہیں تو اس حدیث پاک میں صرف چھ کو کیوں بیان کیا گیا،اور جب اس حديث پاك يل صرف چوكابيان بياتو كيابيصديث ياك ان احاديث كےمعارض نہیں ہوگی جن میں دیگر خصائص کا ذکر ہے؟

اس كاجواب دية بوے ثارصين حديث في ايك ضابط ذكر فرمايا كه "عددِ اقل (چھوٹا عدد) عددِ اکثر (بڑے عدد) کی گفی نہیں کرتا ءاور عددِ اکثر عددِ اقل کے منافي تيس موتا" [٥١]

اگر کسی مخض کے پاس لا کھ روپے ہوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ایک ہزارروپیموجود ہے،اس لیے کہ لا کھ میں ایک ہزار بھی تو موجود ہے،ای طرح جن دیگرا حادیث میں زیادہ انفرادات کا ذکر ہے وہ اس حدیث کے مخالف نہیں ہوگی ،اور نه بى ال حديث كايد غيرهم بوگا كه انفرادات وخصائص صرف چيدي با-

محرميل احرسيالوي

(۵) تمام ایل اسلام کے ساتھ خلوص اور خرخواہی اب اس کی مزید تفصیل سیجیے:

الله تعالى كے ساتھ خلوص ميں الله تعالى كى ذات ير ايمان ،اس كى صفات ِ کمالیہ برایمان، ہرقتم کی صفات ر ذیلہ ہے اس کے پاک ہونے براعقاد، اس کی قوت و قدرت عمالات وشیونات پر ایمان میساری چیزیں اور اس کے علاوہ سینکروں چیزیں اس میں واخل اور مندرج ہوجا کیں گی۔

کتاب کے ساتھ خلوص میں قرآن مجید کواللہ تعالی کا کلام سمجھنا ،اس کے غیر فانی اور غیر مخلوق ہونے کا نظریہ رکھنا،اسے ہوشم کی کجی،خامی بقلطی سے یاک ماننا،اس کے بیان کردہ حقائق پراعتقا در کھنا،اس کے مندر جات بیمل پیرا ہونا،اسے روزِ محشر اور قبر میں اپنا مونس غم خوار اور شافع سجھنا ،اس کے الفاظ مبار کہ کی سجھ تلاوت کرنا ، اسے تمام علوم اولین و آخرین کا جامع سمجھنا بیاوراس جیسے ہزاروں اموراس میں شامل

نی کریم ملاقیم کے ساتھ خلوص میں آپ پر ایمان ،آپ کی نبوت ورسالت اور شانِ ختم نبوت کی گواہی ،آپ کے افضل الانبیاء والرسلین ہونے اور دیگر فضائل و کمالات کا اعتراف واعتقاد،آپ سے سچی محبت، آپ کے طفیل آپ کی آل پاک، اصحاب ياكر ضوان الله تعالى عليهم اجمعين اورآب ي نبت وتعكن ركف والی ہر چیز سے محبت اور اس طرح کے لا تعداداموراس میں مندرج ہوجا تیں گے۔ ائمہ مسلمین لینی مسلمان تھم رانوں کے ساتھ خلوص میں نیک کا موں بران کی

﴿أعطيت جوامع الكلم ﴾ كي پيلى ثال: إ

﴿الدين النصيحة):

ني كريم كُنْ الله عن المنصيحة ﴾ [١٧] وين فيرخواني كا نام بي عقوق الله جقوق العباد ،حقوق الاقارب ،حقوق الاجانب ،حقوق الوالدين ، حقوق اساتذہ ومشائخ ، جسابوں کے حقوق ،میاں بیوی کے حقوق ،اولاد کے حقوق غرض بورى شريعت مطهره كوجوا يك سمندرى طرح باس ايك جلے ميں بند كرويا كيا ہے۔ ویکھنے میں بدایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل کرتے چلے جا کیں تو پوری شریعت اسلامیداس میں مندرج نظراتے گی۔

اس وسعت كا جائزه ليمنا مواوراس پېرنانى كو جانچنا موتواس حديث پاك كاا گلا

سوال کیا گیا کہ یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کددین خیرخوابی کا نام ہے، یہ فرمائية كد ﴿ لمن ؟ ﴾ س كے ساتھ خيرخوا بى كى جائے اورخلوص كابرتاؤ كيا جائے ، آپ نفر ما يا ﴿لله ولكتابه ولرسوله • الأثمة المسلمين ولعامتهم ﴾

- (۱) الله تعالى كے ساتھ ضلوص
- (٢) الله تعالى كى كتاب كے ماتھ ظوص
- (m) الله تعالى كرسول مُنْ الله المحمد على المحمد خلوص
- مسلمان بإديم بهول اوراولي الامركے ساتھ خلوص

الْهُواى - إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى يُوْلِى ﴾ (النجم:٣١)ميرامحوب إلى مرضى عكلام نہیں فر ماتا، بلکہ اس کا کلام تورب کی وی ہوتی ہے جواس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

## ووسرى مثال ﴿انما الأعمال بالنيات ﴾:

نى كريم النيات الأعمال مان عالى شان به ﴿ الما الأعمال بالنيات ﴾ [ ١٨] "اعمال كادارومدار فيقول يربع"

اس ایک جلے میں اگر تد ہر وتظر کیا جائے تو یہ ایک جملدا کثر مسائل دین پر حاوی اوران کومحیط نظر آتا ہے۔

تماز،روزه، جج، زکوة وغیره جس قدر بھی مالی، بدنی یا مالی بدنی قربانیوں سے مرکب عبادتیں ہیں سب میں اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے،اس ایک جملے میں ان سب عبادات كااوران كى شروط اوراسباب قبوليت كااجمالى تذكره كرديا كيا-اس سے اس کے جملے میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوے فر مایا ﴿انسما لکل امری مانوی کو "برانسان کے لیے وہی کھے جس کی اس نے نیت کی" اس میں سینکٹروں احکامات مندرج ہوجائیں کے بمثلاً جس قدر نیت اعلی ہو، اس قدرتواب وجزاء میں اضافہ ایک عمل بجالاتے ہوے متعدد نیتوں پر کئ گنا اجرو تواب کاستحق بنا ہنیت میں فتور ہونے کی بناء پر قواب سے محرومی میں مارے حقائق اس

مزيد تفعيل الاحظةرائي:

من شال بیں۔

معاونت، جائز امور میں ان کی فرماں برواری، نا جائز اورخلا ف پشرع امور پرمناسب طریقے سے ان کی فہمائش اور روک ٹوک ، راوحق اور سبیلِ ہدایت کی طرف انہیں متوجہ كرنا ، جهاد وغيره اسلامي احكام وشرائع كي تحفيذ وترويج مين ان كا دست و بإز و بنناييه سارے امور شامل ہوجا کیں گے۔

عامه مسلمین کے ساتھ خلوص میہ ہوگا کہ والدین ،اساتذہ ،مشائخ ،بزرگان دین ، پروی اور دیگر تعلق داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے ، بروں کا احترام محوظ فاطررے ،چھوٹوں پرشففت کی جائے ،اولاد کی سیج تعلیم اور اسلامی تیج بران کی تربیت کا اہتمام کیا جائے ، بیارول ، تنگ دستوں ، لا چاروں کی مرو کی جائے ،خرید و فروخت ،قرض اور کرایہ وغیرہ کے معاملات میں دوسروں کا خیال رکھاجائے ،اپنے ماتختوں ،نو کروں اور خادموں سے حسنِ سلوک اپنایا جائے وغیرہ۔

اس ایک جملے سے یہ یا تج عنوان حاصل ہو ے اور ہرعنوان کے تحت چند گئے چے امور کا ذکر کیا گیا ،اگراس کومزید تفصیلی نظرے دیکھا جائے تو دین اسلام کا شاید ہی کوئی ایسااصولی یا فروعی مسئلہ ہوجواس ایک جملے کے آئینے میں نظرنہ آئے۔

يه صديث ياك ﴿ اعطيت جو امع الكلم ﴾ كَيْ تغير اورتوفيح بن كرمارك سامنے موجود ہے ،اوراس کے معانی ومطالب کی وسعت کا جوائنہائی محدووسا جائزہ آپ كسائے پيش كيا كياس سے يہ بات كل كرسائة واتى بكرالله تعالى نے اسيخ محبوب كريم م المنظم كالم كواسية كلام ياك كالم منيذ بناديا ب-اوركول ند بوكدان كى شان بيان كرتے ہوے خود فالق كا ئنات يوں كويا ہوتا ہے ﴿ وَمَسَا يَسْطِقُ عَنِ

اعمال كي زينت بيخ كا\_

ایک آوی مجدیل جاتے ہوے بینیت کرے کہ فائد فدایس جارہا ہوں، جب تک وہاں رہوں گا اللہ تعالی کی مہمانی میں رہوں گا وہ ففور ورجیم ،کریم وعلیم رب جلیل میرامیز بان ہوگا،میرے دامن مراد کورحتوں سے مالا مال کرکے واپس بھیج گاید مجدين جانے كاليك نيت ہال پروه انسان اجروثواب كاحقد ارتفہرے كار بی مخص ساتھ مینیت بھی کر لے کہ جب تک اللہ تعالی کے اور میں رہوں گا اس کے حفاظت والے حصار اور مضبوط ترین قلع میں شیطان کے ہرفتم کے حملوں ے محفوظ و مامون رہوں گا تو بیالگ نیت ہے ادراس نیت پرالگ ثواب اسکے نامہ

یمی انسان مسجد کوجاتے ہوے میرنیت کرے کہ جب تک مسجد میں موجود ر مول گاکئ گنامول مي محفوظ ر مول گا ،غير محرم كي طرف د يكيف ،غيبت ، فش كوئي ، جاسوی اور دیگرمحر مات سے نی رہوں گا تو اس نیت پر ایک نیا تو اب اے عطا فرمایا

بینیت بھی ہوکہ مجدیں جھے بہلے جولوگ موجود ہوں سے میں انہیں سلام كبول كا وہ مجھے جواب ديں كے ، ميں سلام دينے اور پہل كرنے والى سنت برعمل كرون كاوه جواب دے كر قواب كے متحق بنيں كے تواس حسن نيت پراہے ايك الك ثواب ملح كار

ا الرمسيد كى طرف جاتے موے بينيت موكدد بال كوئى عالم آئے كا تواس سے سائل شرعيد يكمون كاياكونى جابل آئ كاتواس مسائل شرعيد كاتعليم دول كا-يا

طالب علم بیزیت کرے کہ مجدمیں جا کراہے ہم مبتل ساتھیوں سے بحث و تکرار کروں گا تا كەمسائل دېن مىں يىچى طور پر جاگزىي ہوجا ئىں توبىسارى نىتىں بھی اے الگ الگ ثواب کامستحق بنادیں گی۔

ای طرح بیزیت ہو کہ مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے ، وضو کرتے دیکھوں گا جس میں کوئی غلطی محسوس ہوگی مناسب طریقے سے اس کی اصلاح کروں گا تو اس نیت یر علیحدہ تواب یائے گا۔ م

الغرض كسى نيك كام كو بجالات مورجس قدرهن نيت مين وسعت آتى چكى جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کی برسات بیں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یوں بی اگر کوئی انسان اینے کمرے میں بیٹھا ہے کیکن وہ بیزیت کر لے کہ میں يهال كر عين ال ليے بيشا مول ك الله تعالى كى توقيق سے برتم كى برعمليول سے، بری محفلوں سے ، برے افعال واتوال سے بچار ہوں توجس قدر بدعملیوں سے بیخنے کی نیت کر کے وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھارہے گا ای قدر حسنات اس کے نامہ اعمال یں شامل ہوتی رہیں گی۔

بیرمارےمفاجیم ومطالب ایک جملے سے حاصل جورہے ہیں،اوراس جیسے جلوں کوسید عالم اللیا لے اپنے خصائص میں شارفر مایا ہے۔

دومثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ، کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو الى درجنوں مثاليس سائے آتى بین كه أيك أيك جملے كى صورت بين تى كريم الطيخ لمنے حقائق کے سمندرامت کوعطافر مادیے ہیں۔

مہلی کتابوں کا حفظ کرنا انبیاء کی خصوصیت تھی ،عام امتی انبیں یا دنبیں کر سکتے تے، کیکن قرآنِ مجید کواللہ تعالی نے اتنااختصار بھی بخشا کہ بچہ بچدا سے یاد کر لیتا ہے اور اس قدر جامعیت بھی اس میں ود بعث فر مائی کہ تورات و زبورو وانجیل کے تمام علوم صرف سورهٔ فاتحه مین جمع فرمادیے۔

امام سيوطى الانقان في علوم القرآن ميس روايت كرتي ميس كر في السكل آية ستون الف فهم ﴾ [ ٢١] "بربرا يت يل سائه سائه بزارمعاني ومطالب بوشيده بين معانی کے اعتبار سے اس قدر وسعت اور ہمہ گیری جبکہ الفاظ کے لحاظ سے قلت واختصارییاس کتاب کی وہ انفرادی خصوصیات ہیں جن کی بناء پرنبی کریم ملاقطیم نے فرمایا کہ جھے پیجائے ترین کتاب عطافر مانی گئے ہے۔

### دومری خصوصیت:

نبی کریم ملافید فی اپنی دوسری خصوصیت بیان کرتے ہوے فر مایا کدرعب و جلال اور دبد بے کے در معے میری مدوفر مائی گئی ہے۔

جن حالات میں تی کر میم مالی فی اعلان نبوت فرمایا اس وقت کے مالمی حالات كا جائزه ليا جائے تو صورت حال كھ يوں سائے آتى ہے كہ فارس اور وماكى سلطنتیں یوں ابھر چکی ہیں جیسے ہمارے ہاں کسی دور میں امریکہ اور روس کو مجھا جاتا تھا،ساری دنیاان دوسلطنق کے رحم وکرم پر ہے،عربوں کی کوئی منظم سلطنت یا افواج موجودنہیں اور ہوں بھی تو وہ خودنی کریم مالی کیا کی جان کے وحمن بے بیٹھے ہیں ،اہلِ

## ﴿أعطيت جوامع الكلم ﴾ كي دوسري تفيير:

اس جملة مقدسه كا دوسرامفهوم بديان كيا كياب كداس عرادقر آن مجيد ہے[۱۹]-گویائی کریم ملائلی فرمارہ ہیں کہ جھے ایس بلندیا یہ کتاب دی گئی ہے جو فصاحت وبلاغت کے اعلی ترین مرتبے پر فائز ہے ، بہت تھوڑے الفاظ وکلمات پر مشتمل ہونے کے باوجوداگلوں پچھلوں کے علوم کی جامع ، ہرخشک وتر کے علم پر حاوی اور ہر چھوٹی بڑی چیز کی خبر کو محیط ہے۔

136

اس کے الفاظ مخضر ہیں ، جم تھوڑا ہے کیکن معانی اور مطالب لا متناہی ہیں۔ اس کے جم کے خضر ہونے اور عبر رات کے کم الفاظ پرمشمل ہونے کی ایک زند ہُ جاوید گواہی پہ ہے کہ اس امت میں ایسے بچے بھی گزرے ہیں جنہوں نے چار، پانچ سال ى عمر ميس اس كولفظ به لفظ بيا د كرابيا \_

مامون الرشيد كے پاس ايك لؤكالا يا كياجس كى عرصرف جارسال تقى ،اس کے بچین ، بھولین اور معصومیت کا عالم بیرتھا کہ بھوک اور پیاس کا اظہار رو کر کرتا تھا، کھانا یا یانی روکر مانگا، کیکن قرآنِ مجید جہاں ہے سنا جاتا پوری روانی کے ساتھ سنا

ای طرح کی بچاہے بھی اس امت میں پیدا ہو ہے جنہوں نے صرف پانچ سال كى عمر من قرآن مجيد كلمل حفظ كرليا تفااوراس كساته ساته فقداوراصول فقدكى كتابول كمنظوم متون بهي ازبرياد كررك يقي

سامان سے لیس افواج ، کہاں میہ چھ قبائل کے اسباب و وسائل اور کہاں عظیم ترین

تعارف اشرف العلماءزيديمه 139 عير سيل احرسيالوي سلطنت کے اسباب وسائل ، اگر آپ کا بیضدادادرعب وجلال شہوتا تو دہ ضرور بد سوچے کان منتشر قبائل کومنظم ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جائے ،اس چھوٹے سے

وشے کودریا کی صورت اختیار کرنے سے قبل بی بند کردیا جائے تا کہ بیکل ہمارے لیے خطرات کاموجب ندہے ، یقیتا بیسارے افکاران کے ذہن میں ہول مے لیکن آپ ما النائم كے دہبى رعب اور جاہ وجلال كا كمال ہے كہ ظاہرى قوت و طاقت ميں فائق ہونے کے باوجودان کوعملہ کرنے کی جسارت شہوئی۔ صلح مدید کے موقع برنی کریم مالی کم اے دعوت اسلام کی غرض سے قرب و جوار کے بادشاہوں کوخطوط کھے تھے،اس موقع برآپ نے بادشاوروم کوبھی ایک خطالکھا جس ميں يرجمل كها ﴿ اسلم قسلم ﴾ [27] اسلام لي آ التجه ملائت ل جائي كا-اس جملے برغورفر مائے ،ایک بہت بڑی سلطنت کے باوشاہ کو بیالفاظ کم جائيں كما كر بچنا جا ہے ہوتو ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ ،اور الفاظ كہنے والا ظاہرى طور براس کے مقابلے میں کسی قابل ذکر قوت وطاقت کا مالک ند موتوبیالفاظ اس بادشاہ كے غيظ وغضب كو بجر كاكرات حمله كرنے اور دهمكى دينے والے كے خلاف جنگى كاروائى كرنے براكسانے والے بين ،اورائ حمله كرنے برمجبور كرنے والے القاظ میں الیکن بادشاہ روم نے آپ کے قاصد کوعزت و تحریم کے ساتھ بٹھایا آپ کے كتوب مبارك كوبوسدويا، غلاف من لييك كرسمرى وبعن احرام سد كدديا، اور قاصد ہے کہا کہ اگر جھے بےخطرہ نہ ہوتا کہ اسلام قبول کرنے پر میرے اراکسین

سلطنت جر جائیں مے ،اور فوج کے کمانڈر جھے قبل کردیں مے تو میں ضروران کی

تعارف الرف العلماء ذية مجمع المحميل احمسيالوي

ضرورت استعال كرتا تفاد مسم قاتل كاليبل لكايا مواتها ، اورايك شيشي مين زهر وال كر

اس برتوت باہ کے لیے استعمال ہونے والی دوا کا نام لکھا ہوا تھا، کچھ دنوں بعدشہوت پرست شفرادے نے اس زہروالی شیشی میں سے زہر کا کچھ حصہ توت باہ کی دواسمجھ کر کھایااوروہ بھی مرگیا، یوں باپ بیٹے کے ہاتھوں لقمہ اجل بنااور بیٹا باپ کی کارستانی ہے واصلِ جہنم ہوا ،اس طرح آپ کے خط مبارک کی گنتا خی کرنے والی کی نسل ہی ختم

جوكرده كي-[٢٥] -الف] بعد میں انہوں نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنایا تو می کریم ماللہ اے فرمایا

﴿لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرء ق ﴾ "جوتوم اعيد معاملات أيك ورت ك مروكروب وه بھى قلاح نبيس ياستى "[٢٦]

سلطنت كاحال بيهوا كهفارس كااكثر حصد حضرت عمر فاروق الله كووريس فتح ہوا، دار اسلام بنا، اور فارس کا آخری حکم ران یز وجرد حضرت عثان علی کے دور

میں ختم ہوااور بے تھے علاقے بھی سلطنتِ اسلام کاجزوہن گئے۔

اسطرت می كريم النين كاوه نيبي فرمان بهي بورا بوكيا كه (هلك كسوى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ﴾"كرى بلاك بواال ك بعد کوئی اور کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا "[۲۷]

اران کے باشاہ کا لقب "كسرى" مواكرتا تھا جبكه" قيصر "روم كے بادشاه كا لقب تفاء آپ نے پہلے ہی میپیش کوئی فرمادی تھی کہ جب کسری ختم ہوگا تو کوئی ماں اور كسرى كوجنم ندد ب سكے كى اور جب قيصر كا خاتمه ہوگا تو كوئى اور قيصر روئے زيين برنه

خدمت میں حاضر ہوتا ، جھے پہلے سے علم تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نبی اور تشریف لائے گالیکن میراخیال بیتھا کہوہ نی اسرائیل میں سے ہوگا،اوراللہ تعالی نے بيآخرى ني بى اساعيل ميں مبعوث فرماديا ،جس طرح كے خصائص تم اس ني كے بيان كرد به مواكرتم افي كفتكوش يج موتوميرا خيال بيب كد (سيملك موضع قدمی هاتین ﴾ [۲۶] وه بیت المقدل کال شیرکاجهان اب ش کفر ایون ما لک بن جائے گا اور اس کی سلطنت کا دائرہ اس قدر وسیع ہوگا کہ بیت المقدس بھی اس ش شال موجائے گا۔ ووسری طرف آپ نے ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا ،اس نے ازلی شقاوت کی بناء پر بے اولی کا مظاہرہ کیا ، اور بحرین کے گورٹر کولکھ بھیجا کہ اس خط کا لکھنے

والا اگرزنده بواے گرفآر کرے میرے یا س بھیجو، اور اگر مرکیا ہے تواسے قبرے نکال کرمیری بارگاه میں بھیج دو۔ بحرین کا گورنرا گرچہ بی کریم کا احترام کرتا تھا لیکن مجوراً اس نے دوآ ومی تی کریم ملالیکم کی خدمت میں روانہ کیے اور سارا معاملہ آپ کے كوش كزاركياءآب نے آنے والوں مفرمایا: كياتم مجھے پكڑنے آئے ہو،آج رات ميرے خدانے تمہارے خدا كونيست و

الدركرديا ہے۔[٥٧] لعنى الله تبارك وتعالى نے تمہار معبود باطل شاواریان كاخاتم فر مادیا ہے، ہوا یوں کہ شاوا ریان کے بیٹر نے حکومت وسلطنت کے لا کچ میں اینے والد کولل کر دیا ادهروالدنے ایک دوائی والی شیشی پر جوقوت باہ کے لیے مفید تھی اور وہ اسے بوقت

آسکے گار

فارس کے باوشاہ نے جب آپ النظام کے خط مبارک کی تو بین کی اور اسے مچاڑا تو آپ کی زبان مبارک سے بیکلمات نکلے کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پرزے پرزے کیا ہاس کی سلطنت بھی ای طرح ٹکڑے بوجائے گی۔[۲۸] آپ کے بیالفاظ کن کی گنجی الوب محفوظ کی تحریراور تیرِ قضابن کر فکلے اور وہی م مجر ہواجس کی آپ نے نشاعہ ہی فرمائی تھی۔

ایک مهینے کی مسافت تک رعب عطافر مانے کامفہوم:

اس میں تی کریم مالی الم نے ایک قید بھی ذکر فرمائی ہے کہ مجھے ایک مہینے ک مسافت تك رعب بينوازا كياب، ميراوتمن جهه يهايك ماه كي مسافت پر موتواس میرارعب طاری ہوجا تا ہے۔اس مدت کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ فارس ،روم اور حبشہ ان تینوں سلطنوں کے صدر مقام ،ان سلطنوں کے وہ شمر جنہیں دار الخلاف بنایا گیا تھا ان كى مدينة منوره سے مسافت تقريباليك ايك ماه كي تقي ، كويا آپ الي المرام بين كدوه اسين اسين دار السلطنت من بين كرمير الدعب الرزه براندام بين ،ان ك ہے پانی ہوے جاتے ہیں اور انہیں یہ جراء تنہیں کہ وہ میرے خلاف کسی کاروائی کا سوچ بھی سکیں۔

ایک اشکال:

ال برایک اشکال دارد موتا ہے کہ ایک ایک ماہ کی مسافت برموجود وشمن تو

آپ سے اس قدر مرعوب ہیں کے جملہ کرنے کی جراءت نہیں کردہے، کانپ دہے ہیں، لکین اہل کمہ ،قریش یا قریبی قبائل آپ کے خلاف سازشوں اور ایذاء رسانی میں معروف ہیں تبلیغ کے امور میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جنگیں لڑ رہے ہیں۔آپ کو شہید کرنے اور ملک بدر کرنے کے پروگرام بنارہے بیں ،اگر دور والے مرعوب بیں تو قريب والول كوتواورزياده مرعوب موناجا جيتفا حالانكدان كامعاملهاس معتلف نظرآ تامي؟؟؟

ببلاجواب:

اس کا ایک جواب توبیہ کران قریب والوں کو ایک خاص انتیاز حاصل ہے، اور وہ امتیازیہ ہے کہ ان کا اور آپ مل ایک کا خون ، خاندان اور نسب ایک ہے، جراءت ، بها درى ، حوصله سب كودر في مين ملا ب، سب حضرت ابراجيم خليل الله اوراساعيل ذبيح الله عليه ما السلام كاولاوين بى كريم اللطيميب يقوت وطاقت كجوم وكهانے كے ليے ميدان جنگ يس اترتے تواى نسب كاحوالدديت موے فرماتے انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب میں برحق نبی ہوں اور میں عبد المطب جیسے بہادر کی اولا دہوں -[۹] اس نسبی ورثے اور موروثی بہاوری اور حوصلے کی بناء پر انہیں میہ جراءت ہو جاتی تھی کہوہ تخ میں کاروائیوں کاارتکاب کریں۔

اس كے ساتھ ساتھ انبيں بياعز از ابھي تازه تازه حاصل جواہے كماللہ تعالى

میں سے جاندار اشیاء ،مثلاً لونڈیال ،غلام ، کھوڑے ،اونٹ ، خچر وغیرہ جہاد کرنے والول میں بطور غنیمت بانث ویے جاتے لیکن بے جان اشیاء مثلاً سونا ، چاندی ، جوابرات،اعلی فیمی کیرے وغیرواس طرح کی چیزوں کوایک میدان میں رکھ دیاجاتا، آسان ے آگ آئی اور انہیں جلا کررا کھ بناویتی ۔ اگراس مال میں کس نے خیانت کی موتی تووہ آگ قریب آ کر بغیراس مال کوجلائے واپس ملیٹ جاتی ۔خودا نبیائے کرام کو ال غنيت ميں سے كوئى چيز لينے كى اجازت نہ كا -[٣١]

اس حكم الى مين دو پيلوقايل فورين:

ایک بیکهاس سے انتفاع جائز نہیں تھا۔ دوسرایہ کہ خیانت کی صورت میں راز كھول ديا جاتا ، اورسب كوشر مندگى كاسامنا كرنا پڑتا ، جبيا كەحفرت بوشع عليه السلام ے زمانے میں ہواءآپ نے فلطین کے پرانے باسیوں کے ساتھ جنہیں جبارین كباجاتا ، جنك الذى ،جو مال فنيمت باتحة آيا ،اس من كائ كر كر برابرسون كالكر اجمى تقاء كي لوكول في سوچا كريدا تنازياده بكر بهاري سليس بحي اس سے فائده حاصل كرسكتى بين ،آگ آئے اوراہے راكھ بنا وے تواس ہے كيا فاكدہ حاصل ہوگا ، چنانچ انہوں نے وہ سونا چھپالیا۔آگ آئی اور مال غنیمت کے ڈھیر کے قریب آ کر بغیر جلائے واپس بلیٹ گئی ہداس بات کی علامت تھی کہ مال غنیمت کے معالمے میں بد ویانتی کی گئی ہے،حضرت بوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ سب قبائل کے سردار میرے ساتھ مصافی کریں جس قبلے کے فردنے خیانت کی ہے اس قبلے کے سردار کا ہاتھ معافی کرتے ہوے میرے ہاتھ سے چٹ جائے گا ،سب سردارا کھٹے ہوے ایک

نے ابر ہہ جیسے جاہر بادشاہ اور اس کی ہاتھیوں پر مشتمل فوج سے قریش کے مال و اسباب اور اراضی کوچھوٹے چھوٹے پرندول کے ذریعے محفوظ رکھا ،اس تفاخر کی وجہ ے بھی الیس براءت ہور بی ہے۔

### دوسراجواب:

دوسراجواب بہے کہان کی اس جراءت میں بھی تی کریم مانظیم کی عظمت اور اسلام کی شوکت کا ایک عظیم پہلوہ ۔ مثلاً جنگ بدر ہی کو لے لیجیے ، اگر کفار قریش حملہ كرنے كى جراءت نه كرتے ،تو شايداسلام كى اتنى عظمت ظاہر نه ہوتى جو جنگ بدريس ہوئی، ایک طرف تین سوتیرہ (MIW) نہتے، فاقد سے نڈھال اسلحہ بلکہ چھڑی تک سے خالی انسان ، دوسری طرف ایک ہزار سے زائد اسلحہ اور مال واسباب سے کیس جنگجو موجود ہیں،اورنتیجدیدے کہ ستر کفارقل ہوے،ستر فیدی بنائے گئے،انتہائی قیمتی مال و متاع جهورٌ كركشكر كفار بها كنه برمجبور بهو كيا والت و نواري ان كا مقدر بني ،اسلام كا رعب دلوں پر چھا گیا اوراہلِ عالم پر اہلِ اسلام کے رعب وجلال کا وہ سکہ بیڑھ گیا جو شايد بصورت ويكرنه بيشتا\_[٣٠]

بدایک مثال پیش کی گئ ہے باقی غزوات اور سرایا کی تفاصیل ما؛ حظر فر مانے الماستم كى كل مثاليس سائة تى بير

تيسري خصوصيت، مال غنيمت كاآب كے ليے حلال ہونا: مہلی امتوں میں قانونِ البی بیقا کہ کفارے جنگ میں جو مال ہاتھ آتا اس

سردار کا ہاتھ سلام لیتے ہوے آپ کے ہاتھ سے چٹ گیا ،اس قبیلے کے تمام افراد کو بلایا گیا، جن افرادنے بددیانتی کی تھی انہوں نے اعتراف جرم کیا، ان ہے وہ سونا لے كرواليل ال وهيرك او پر ركها كيا تو آگ پجرنمودار بوكي اور سمارے و هير كوجلاكر

ایک طرف الله تبارک و تعالی کاسابقه امتون اور پیغیران کرام کے لیے رہے مام ب اور دوسری طرف نی کریم مالین کی بیشان ب که آپ کے لیے اللہ تعالی نے مال غَنِيمت كوحلال قرار ديااور فرمايا ﴿ وَاعْلَمُ وْالنَّهُمَا غَنِيمْتُمْ مِّنْ شَيْعَ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحْمَسَةً وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِلِي وَالْيَتَامِلِي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل ﴾ (الانقال:١١) مال فنيمت كا يانچوال حصد الله تعالى واس كے رسول وفي القربي ويتامي مساكين اورمسافرول كے ليے ركھا جائے گا اور باتى جار حصے مسلمان مجاہدين اور عازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔

نی کریم ملی ایم کی بہلویں:

(۱) آپ کوخود مال غنیمت استعال کرنے کی اجازت دی گئی جب کہ بلے انبیاء کرام علیهم السلام کویت حاصل ندتھا، وہ مال غنیمت میں آنے والی کوئی چیزاپ پاس نہیں رکھ سکتے تھے اگر کوئی جاندار چیز انہیں پیند آتی تواپے امتوں سے فريد كراي استعال مي لات \_

(٢) آپ كے تقدق سے مسلمان مجابدين كو بھى مال غنيمت استعال كرنے اوراس سے متنفید ہونے كي اجازت عطاكي گئي۔

(٣) آپ کوية في عطاكيا گيا كه آپ مال غنيمت ميں ہے جس چيز کو جا ہیں اپنے لیے خاص فر مالیں بھی اور کے لیے اس معاملے میں وخل کی کوئی صورت نه مو، اور كو كى مجابد ياغانم اس كونبيل \_ليسكنا\_

(٣) اس اعزاز كاايك ببلويجي بكرآب مسلمان مجابدين ميس = سی ایک کے لیے کسی خاص مقدار میں مال غنیمت کا اعلان فرمادیں ،مثلاً آپ کا فرمان ﴿ من قسل قسيلا فله سلبه ﴾ جوكى كافركون كرس كاس كافر ك بتحياراور اس کے پاس موجود دراہم ودیناراس آل کرنے والے مجاہد کوملیں گے۔[۳۳] (۵) بعض مواقع برآپ نے اس طرح کا اعلان فر مایا کہ جو مجاہدین پہلے و ممن کے قلعے کے اندر کینچیں گے یا پہلے دیوار پر چڑھیں گے یا پہلے اندر کینچ کر قلعے کا دروازه کھول دیں گے انہیں اتنا حصد دیا جائے گا۔

بیسارے حقوق اور امتیاز ات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فر مائے جو دیگر انبیاءِ كرام عليهم السلام كوعطانبيل فرمائے گئے۔

آية اس خصوصيت نبوى مين ايك اور بملوس غوركرت باين

آج جاري لا كھوں برمشمل افواج برملكي آيدني اور قومي سر ، ني اکتنابرا حصه خرج ہور ہا ہے الیکن جنگی ضرورت اور سرحدول کی حفاظت کے نیے بوری فوج کا استعال كئ كئ د ما ئيوں تك عمل ميں نہيں آتا نبي كرنيم الله اللہ كئ كئ د مائة باك ميں فوج كا طريقة كاربيقا كهجامدين كي جنكي صلاحيت برونت تكمل بوتي تقى ، ثرينگ مضبوط بوتي تھی الیکن وہ عام حالات میں اپنے اپنے کا موں میں معرد ف ریخ تھے ، اپنی سعاث

تعارف الرف العلماء ذيد مجد م العلم العربيالوي مال بطور غيمت جارے ماس بوگاء الكے دن ابل اسلام فتح ماب جوے اور اس فقر مال غنیمت ہاتھ آیا کرایک ایک آ دی کوسوسوادنث دیے گئے ، سی کو ہزار بھیڑ بکریاں دی كئيں يمي كودس بزار درجم ديے مكئے ،صرف ايك دن كے قليل عرصے ميں الله تعالى ق اتنايد افراندايل اسلام كوعطافر ماديا-[٣٤]

خلاصديب كراس خصوصيت م كونا كول فوا كدحاصل موسى:

- (۱) مجامد این کے لیے اسباب معیشت کا مہیا ہوتا۔
  - (۲) اسال كوكاكام ش أجانا ما في بنار
- (٣) خیانت کرنے والوں کی خیانت پرستر اور پردہ کا قائم رہنا اور ان كراز كاس دنياش فاش نه بونا ، اوران كاشر مندكى اوررسوائى مع محفوظ بونا\_

(١١) اللاي فزائي بايك بهت بزيد يوجه كالقوانا ان گزارشات کی روشی میں اس خصوصیت کی شان کھل کرسائے آھئی۔اب ہم صديث ياك ميں بيان فرمودہ چوتھى خصوصيت كى طرف متوجه ہوتے ہيں۔

# جوهي خصوصيت:

مركار ووعالم الشيام في فرمايا ﴿ جعلت لي الارض مسجدا وطهور اله ''میری خاطرز مین کوسجداور یاک کرنے والا بنادیا گیا''

مہلی امتیں عبادت کے لیے خاص مکانات تیار کرتی تھیں ،ان مکانات کے علاوہ کسی جنگل، درانے یاصحرا میں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔[۳۰] ضرورتوں کی کفالت خود کرتے۔ جب جنگ کی اور دفاع کی ضرورت محسوں ہوتی انہیں بلالياجاتا ،ان سب كوبتا ديا كياتها كمتهيس وبي بجه ملے كاجوجنگ كي صورت ميں وثمن كے مال سے وصول ہوگا ، حالت اس بین اس فوج پر تو می خزائے كا ایک درہم بھی خرج نبيل موتا تقاءاور صحليه كرام عليهم الوضوان جب رضائ فداكومد نظر ركه كرجنك ك لي تكلتے تحق وقت ان ك قدم چومتى تھى، نفرت خداوعدى ان ك شامل حال موتى ،بزے سے بڑے وغن کو تنکست دے کردہ مال غنیمت کی بڑی مقدار ساتھ لاتے۔ صحلبہ کرام کی حالت میتھی کدایک وفت میں کس کے پاس ایک درہم نہیں اور

دوسرے وقت بیں اتنے وینار مال غنیمت سے ملے ہیں کہ انہیں بور یوں میں ڈال کر محركيمسي كمرے ميں محينك ديا كيا ہے۔اس طرح مال غنيمت كے استعمال كى اس خصوصیت نے امت کوایک عظیم مالی لاگت سے بچایا اور مسلمان مجاہدین کے لیے اعلائے کلمة الله کے ساتھ ساتھ معاش کا ایک بہترین دُریعہ ہاتھ آگیا۔

نى كريم الشيام فابن طابرى حيات طيبه من جوآخرى جنگ ازى وه بوازن کی جنگ تھی ،اس جنگ میں کا فروں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا ،وہ اسلحہ کے علاوہ ا پی بیویال نیج ، لوندیال ، جانور ، مال واسباب ، دراجم و دینار ، سونا جاندی غرض سب کھے لے کرمیدان جنگ میں آگئے، تا کہ جوہزولی کی بناء پر پایٹھ پھیرنے لگے اے معلوم ہوکہ پیچھے میرے لیے کام آنے والی کوئی چیز باقی نہیں۔ یوں انہوں نے اپنی قوت وط فت کا مظاہرہ کرتے ہوے مسلمانوں کوم کوب کرنے کا آخری حربہ بھی آ زما ذالانی كريم من اليه في ان كے مال واسباب كود كي كر قرمايا كه كل ان شاءالله ميسارا

جائے تو تماز پڑھنا درست ہوجائے گا۔

اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ اگر کسی کو پائی نہیں ملتا ، یا اتنا ملتا ہے جو صرف کھانے پکانے اور پینے کی ضرور یات کوئی پورا کرسکتا ہے یا کوئی آدی یانی کو استعمال کرنے پر قادر جیس مکسی بماری ،ورو، یا خوف وغیرہ میں مبتلا ہے ،ایسے آوی کے لیے فرمایا گیا ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَّاءًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (الناء:٣٣)" أكرتم إلى نه یاؤ تو یا کیزہٹی کے ساتھ تیم کرلؤ'

اس انفرادی شان کی عظمتیں اور منافع اس قدر ہیں کہا گر کسی کو چھے ماہ یا سال تك بإنى ند مطرتو وه وضواور غسل جنابت كى جكه تيم كرسكتا --

آيت ليتم كاشان مزول اورشان سيده عائشهمد يقدرض الدعنها:

می کریم مل الله ایک سفرے واپس تشریف لارے تھے بصحابہ کرام بھی ہمراہ تھے،راستے میں ایک جگہ پڑاؤڈ الا گیا،جب وہاں سے روائل کا وقت ہوا تو حضرت عا تشرصد يقدرض اللدنعالى عنها في عرض كى ميارسول الله ميرا باركم موكيا بي ميه بار انہوں نے حضرت اساء سے مانگا ہوا تھا بھی کریم منافیز کے صحابہ کرام کو ہار تلاش كرفي كالحكم ديا اورخود حفرت عائشهي كوديس سرانورد كاكرآ رام فرماني سكاء اوراتني مرى نيندسوئے كرآپ نے نماز تہجد بھى ادانہ فرمائى۔

منے ہوگئ، ہارنہل سکا ،نماز کا وقت آگیا ،صحابہ کرام کے پاس یانی موجو دنہیں تعااورنه بى اس جكه بيس يا قرب وجواريس يانى موجودتها بصحابه كرام نے حضرت ابو بكر صدیق اسے کہا کہتمہاری بیٹی نے تھی کریم النظام کو بھی بہاں روک رکھا ہے اور ہم

لیکن بی کریم ملای استال علی مام روئے زمین کومسجد بنا دیا گیا ،آپ کا کوئی امتی جنگل جھرا، چنیل میدان یا ورانے میں جار ماہو جہاں جا ہے نماز اوا کرسکتا ہے ينماز كا وقت ہونے پراذان كے ،ا قامت كے اور نماز پڑھے اگر وہاں كوئى اور موجود نہیں تو کراماً کا تبین ،اس کی حفاظت پر مامور فرشتے ،رجال الغیب اورمسلمان جنات اس كے ساتھ نماز بيس شريك موجائيں كے اوراس كى سينماز سيح اور ورست موكى ، بلك مساجد بیں پڑھی جانے والی نماز کی بہنسبت کئی گنازیا دہ تواب کاحق دار بن جائے گا۔ المسسحدا في كامفهوم يرب كرتمام روئ زيين ميل آب كى بدولت یا کیزگ اورجائے نماز بننے کی صلاحیت رکھوی گئے ہے، اگر کسی جگہ میں کوئی مانع ہے، مثلا كندگى كى موئى ب، يامقبره يناديا كيا ب، جمام يابيت الخلاء بناديا كيا توان جگهول میں نماز پڑھنے کی ممانعت ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہے،اگر وہاں سے گندگی ہٹا دی

اس خصوصیت کے فیضان کا اندازہ اس امرے نگائیں کہ ایک آ دی محوسفر ب، مماز كا وقت آكيا ، نماز فرض باس كى ادائيكى لازم ب، اگر تمام روئ زين مجدنه موتی تو دو بی صورتی تھیں ،ایک بد کہ نماز چھوڑ دے اور حرام کا مرتکب مو، یا مكان كى تلاش ميں ادھر ادھر دوڑتا چھرے ميانيا مكان بنائے ،اس ميں كس قدرتنكي اور مشکل تھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کا تیج کے صدیقے اس تنگی کوآسانی اور سہولت کے ساتھ تبدیل فرمادیا۔

زمین میں دوسری تبدیلی میہ بیدا کی گئی کرزمین کی مٹی کو پانی کا قائم مقام

مجمى يهال يابندين ، وضوك لي يانى نهيس ال رها ، حضرت ايو بكر صديق جلال يس آكے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے غیظ وغضب كا اظہار كیاءاى دوران بى كريم اللَّالِمُ ا پروی نازل ہوئی اور جم کے احکام ازے ،اس موقع پر حضرت اسید بن حضر پکارا تھے ﴿ما هي باول بوكتكم با آل ابي بكو ﴾ الايكرمد الله كالخب جكر إيه تمہاری مہلی برکت نہیں جوظا ہر موئی ہے،اس سے پہلے بھی جب کوئی ایمامعاملہ پیش آیا جرحمبين نابسندآيا توالله تعالى في ال ين تبهار المالي بيدافر مادى اورامت ك ليع بهترى اور بحلائى كاسامان كرديا\_[ ٣٦]

آیب تیم نازل ہوئی ،سب نے تیم کر کے نماز پڑھی ،جب روائلی کے لیے اونون کوا تھایا گیا تواونٹ کے بیچے سے حضرت عائشہ صدیقہ کاوہ گشدہ ہار بھی ال گیا۔ قرآن مجید کے احکام، اس کی آیات بینات یک بارگی نازل نہیں ہوئی بلکہ موقع کی مناسبت اور کسی تقریب خاص کے پیشِ نظر نازل ہوتی رہیں ،کوئی سبب بنمآ اوراس کے مناسب احکام اتارے جاتے ، تیم کے احکام کے نزول کا سبب حفرت عا تشرصد يقد مم ين ،آب كا بارهم موا ،اس ك تلاش كرف من دير موئى ، يانى ندل سكا تو پھر بداحكام نازل بوے كويايد بركت بورى امت كوحفرت عائشه صديقه كے صدقے میں اللہ تعالی نے عطافر مائی۔

منكرين كمالات نبوت كے ليے تنبيہ عظيم: كي الوكول كواس وا تعديش عظمت مصطفى من الميناكي بجائ بيانو كلى بات دكهائي

دی کہ اگر انہیں علم غیب ہوتا تو صحابہ کرام کو بتا دیتے ، یا خوداونٹ کے بیچے سے ہار تكال لات بمعلوم مواكرانبين علم غيب نبيس

ان لوگوں سے سوال ہے کہ کیا اللہ تعالی کوعلم غیب ہے مانہیں؟ بقیبة ہے! کیا ا سے اینے نبی کی کی کی ہے کوئی ہم وردی نہیں؟ یقیعاً ہے! تو پھراللہ تعالی نے کیوں نہ بتایا کہ باراونٹ کے نیچ ہے؟ یقیناً اللہ تعالی کے نہ بڑانے میں حکمت تھی اور وہی حکمت نی کریم ملافظ ایک ندبتانے میں بھی تھی کہ ای طرح صبح کا وقت آئے ، یانی ند ملے ، تیم كاحكام نازل مول ، قيامت تك آف والى امت السمولت عيفى ياب موءاور میری یاک دامن بیوی کوجھی بیاعزاز ملے کہاس کی بدولت بیآ سانی اور مہولت بوری امت كوعطا قرمادي في يه-

ووسرى بات بديك كراعتر اض تب موجب بى كريم ما الميام المرام الماريم اور ندما ہو، جب آپ نے تلاش ہی نہیں کیا ،آپ آ رام فرما ہو گئے ،آپ نے تلاش كرفى كوشش بى نبيس فرمائى ، تو پھراس اعتراض كاكيامقصد بوسكا ہے؟

ای طرح بیر بات بھی قابل غور ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مبح بوقت روا تکی ہار تلاش کرلیا اوراونٹ کے نیچے سے انہیں ہاروست یاب ہوگیا ، رات کو انہیں ہیہ خیال کیوں ندآیا کہ بہال بھی و مکھ لیٹا چاہیے؟ دراصل معاملہ بیتھا کہ فرکورہ حکمت كاظهارى فاطراللدتعالى في ان كى توجداورى كريم مكافية كمك توجداس طرف س بالا دى تاكەرىساراوقعەرونما مواوراس برندكورە ثمرات مترتب مول-

## حواله جات وحواش:

### (١) عذيت خصالتي اوركتب عديث:

میہ صدیمتِ مبارکہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کے علاوہ متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے ۔ بعض روایات میں چھ کے بجائے پانچ خصائص کا ذکر ہے ، بعض روایات میں صدیبِ ابو ہریرہ میں ندکور خصائص کے علاوہ دیگر خصائص کا ذکر بھی ہے۔

### (١) يرولمب بدناله بريره (١)

حطرت ابو ہر رہے کی روایت کے لیے ملاحظ قرما کیں:

(۱) صحيح مسلم: المساجد ومواضع الصلاة: AIP:

اس روایت میں ﴿ مجداوطهورا ﴾ ی جگه ﴿ طهوراومجدا ﴾ کے الفاظ ہیں۔

(۲) سنن ترزی:السیر:۱۳۷۳

اس میں بعینہ وہی الفاظ میں جوحفرت اشرف العلماء نے ذکر فرمائے ہیں۔

(m) متداحم: باقى مندالمكثرين: ٨٩٢٩

اس روایت میں مذکورہ الفاظ کے علاوہ درج ذیل اضافہ محی ہے:

ومثلى ومثل الانبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بني قصراً فاكمل بناته واحسن بنيانه الا موضع لبنة فنظر الناسالي القصر فقالوا ما احسن بنيان هذا القصرلو تمت هذه اللبنة فكنت انا اللبنة فكنت انا اللبنة

"میری اور دیگر انبیائے کرام علہم السلام کی مثال ای طرح ہے جیسے ایک آدمی نے انتہائی خوبصورت اور شاندارگل تغییر کروایا لیکن ایک این کی جگہ خالی چھوڑ دی لوگ کل کودیکھتے اور کہتے میکل کتنا شاندار ہے کاش بیا بیٹ کی جگہ کمل کر دی جاتی وہ اینٹ میں ہوں ، وہ اینٹ

## علمائے متقدمین کابیان فرمودہ قاعدہ محبت وتکریم:

اس مقام پرعلائے حقد مین کا بیان فرمودہ ایک قاعدہ اوب وتکریم ذکر کرنا ضروری مجھتا ہوں:

154

علائے کرام فرماتے ہیں کہ کی فض کو بیت حاصل نہیں کہ وہ یوں کے کہ قلال بات رسول اللہ کا اللہ کے تعلم کا بندہ کا اس پر وہی تا ذل ہوئی کہ فلال بات انہیں معلوم نہیں تھی ، لہذا اللہ بیں قصور خوداس کے علم کا ہے نہ کہ بی کریم کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے کہ جھے کوئی اللہ وارضر وری ہے کہ حد اوب سے تباوز نہ کرے اگر کہنا ہی ہوتو یوں کے کہ جھے کوئی اللی ولیل نہیں الی جس سے بیٹا ہت ہوکہ نہ کر کے مالی تھا کہ کا کہ قامی کریم کا اللہ خوال کی کوشش کرنا اور اس کے لئے ولال بات کا علم تھا ہی کریم کا اللہ خوال کی حال کی کوشش کرنا اور اس کے لئے ولاک کی حال کی حال ہی حال ہوگی کا رہے کہ کا کہنا ہیں۔ اس کے لئے ولاک کی حال کی حال ہی مالی نہیں۔ [۳۷]

یہاں تک چارخصائص بیان کے گئے۔اگلے دوخصائص ﴿أرسلت الی المخلق کافة ﴾ ' مجھے تمام گلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا''اور ﴿ختم بی المنبیون ﴾ ' مجھ پرسلسلۂ نبوت کوختم کردیا گیا''انتہائی تفصیل کے متقاضی ہیں۔کسی اورنشست ہیں ان کے متعلق گزارشات بیش کی جا کیں گی۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اس بس بھی یا مج خصائص کا ذکر ہے۔

(مسيراحد:مستدالكفيين:٢٠١٨مسيراحد:مستدالانصار:٢٥٣٥)

(٧) وجود ش آب كالجينة كالمام علوق برنقدم

الخصائص الكبرى ا/ ٤٠٠ جوابر المجار ، مواهب لدنيه وغير بامن الكتب

محرسبين احرسيالوي

(۳) نبوت كے فاظ مے تمام انبيائے كرام برنقتم الخسائص الكبرى ا/ 2

(m) قبرانورے آب کاسے مہلے تشریف لاتا

﴿انَا أُولَ مِن يَنشَقَ عَنهُ الْقَبِرِ ﴾

صيح مسلم: الفصائل: ٢٢٣٣/ متراحمة باقي منداكم من ١٠٥٣٩

(٥) شفاعت فرمائے كے لحاظ سے سبر اوليت

الخصائص الكبرى ٣٤ ٢/٢

(٢) شفاعت تيول بونه شراوليت

الخصائص الكبرى٢/٢

(2) مقام محود، شفاعت كبرى اوروزارت عظمى كى شان

الخصائص الكبرى ١/٢ ٢٣٤

(A) <u>لواء الحمد كي شان</u> لما حظه بوحوالهُ حاشيه (۹)

(<u>٩) جنت كادرواز وكملوانا</u>

آب الليا المران ع (انا اول من يحوك حلق الجنة ﴾ ترثرى: المناقب: ٣٥٨٩ ، الخصائص الكبرى ٣٨٨/٢

(۱۰) سے سلے جنت میں داخل ہونا

(٣) ميراحد: باتي مندالكوين:١٠١١٣٠

ال يل جار خصائص كا ذكر ب\_ وعب وجلال \_زين كامتحداورمطمر بنا\_جوامع كلم يخزائن كي جابيون كاعطا فرماياجانا

(٢) يرولمت حطرت جايرين عيدالله عظا:

( صحيح بخارى :التيم :٣٢٣/ صحيح مسلم :الساجد: ١٥/ صحيح بخارى : الصلاة: ٢١٩/سنن دارى: الصلاة: ١٣٥٣/مستداحد: باقى مستدالمكثرين: ١٣٥١/سنن شاكى: الغسل واليم ١٣٢٩) اس روایت میں بانچ خصائص کا ذکر ہے۔جوامع الکلم اور خم نبوت کی خصومیت کی جكه شفاعت والى شان كوذكر كيا كمايي

(٣) يروليت معرت على ابن الى طالب دي:

اس ميل چار خصائص كا ذكر ہے۔ نصرت بالرعب ۔ مغاتج فزائن كاعطا كيا جانا۔ زمين كاسجدادرمطمر بنا-آب الفيزاك امت كاخيرالام مونا-

(مسنداحمه: مندالعشرية ألمبشرين بالجمة: ۲۲۴)

(٤) برولىپ معزرت البوذرغفارى مايد:

اس میں پائج خصائص کا ذکر ہے۔ رحب رزمین کامسجد اور مطبر ہوتا ۔ طب غنائم

سانشين عامد فغاعت

(ستن داري: السير: ۲۳۵۸/مسند احمد: ۱۰، ۲۳۳۲۰ ۲۰۳۳)

(ه) بروايت مفرت عبدالله بن عمال طاع: اس ش مي يا في خصائص قد كوريس

(مستداحد بمستدین باشم:۲۲۰۲۱۳۳)

(٦) بروايب حفرت الإموى اشعرى د

(ارشادالساري ا/ ١٥٥)

159 محسيل احسيالوي

الخصائص الكبرى٢/ ٢٨٨

(۱۱) آپ کا امت کاس امتوں سے پہلے جنت میں جانا

الخصائص الكبرى٢/٢٩١

(۱۲) كايروباطن برآب ك حكم داني

التصائص الكبرى ٢/ ٢٥٩ \_\_\_الخصائص الكبرى ٢/ ٣٣١

(۱۲ الف) قاسم تعم الهيد مونے كى شان

آبِ اللَّهُ كُمَّاكُ فرمان ب ﴿ انسا انسا قساسم والله يعطى ﴾" من وتقيم كرن والا مول اوردية والاالشرتعالي بيخ

منح بخارى: العلم: 19/منح مسلم: الزكاة: ١٤٢١ م

(١٣) <u>حامع علوم إثماء عليهم الصلاة والسلام</u>

مارج المعوت ا/ ١٦٩

(IM) قبر<u>ش آب کے بارے ی</u>س موال کیا جانا

الضائص الكبرى٣٢٥/٢

(۵۱)عدواقل ءا كثر كانا في نهيس <u>جونا</u>

امام قسطلانی، شارح بخاری (م٩٢٣ه م) فرماتے بن:

﴿ ولعله اطلع اولاعلى بعض مااختص به ثم اطلع على الباقي ،والا

فخصوصياته تُنْكُ كثيرة والتنصيص على عدد لا يدل على نفي ما عداه)

ودمكن ب كدفى كريم ماليني كويم بيل ببل اين الني خصائص يرمطلع كيا كيا بورباتي خصائص بعد من بتائے محے ہوں اس لیے آپ نے ان خصائص کا ذکر فرمایا ورند آپ مانتا کے

خصائص بهت زیاده بین ،اور کسی ایک معین عدد کا ذکراس سے زیاده کی فی کرتا"

(١٢) ﴿اعطيت جوامع الكلم ﴾ كام الناسير

ملاعلی قاری رحمه الشدالباری جوامع الکلم کامیمعنی بیان کرتے ہو فرماتے ہیں:

﴿ ايجازِ الكلام في اشباع من المعنى فالكلمة القليلة الحروف منها

تتضمنكثيرا من المعاتى وانواعاً من الكلام)

"جوامع الكلم ان كلمات كوكها جاتا ب جو مختصر الفاظ والي بهول كين معانى سے بعرے ہوے ہوں،اس طرح کے کلمات قلیل حروف پرمشمل ہونے کے باوجود بے شار معانی اور لاتعدادمطالب كوصفهن موتے بيل "

﴿وقد جمعت اربعين حديثاًمن الجوامع الواردة على الكلمتين اللتين هما اقل مما يتصور منه تركب الكلام ويتأتي منه اسناد المرام نحو قوله عليه السلام المستشار مؤتمن وامثال ذلك) • (ايضاً)

" میں نے جوامع الکلم میں سے جالیس ایس احادیث کا انتخاب کیا ہے جوصرف دو کلمات برمشمل بین ،اور میکلام کی مختر تن صورت ب، لیکن صرف دو کلمات برمشمل بونے كے باوجودان سےمقصد بورى طرح حاصل بور بائے

الامام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي الحنبلي رحم الله تعالى (م 40 م ه) ن أيك كاب تصنيف فر ما في التعامع العلوم والحكم فى شرح خىمسيىن حديثا من جوامع الكلظا كان كالكاكان كال كال

رشادات عاليه كى شرح فرمائى جوجوامع الكلم ش شار موت جير ٢٣٠ صفحات يرمشمل يه كماب دارالكابالعرفي-بيروت ع١٣٢٥ه/٢٠٠٨ء شطيع بوتى ہے۔

#### (١٤) ﴿الدين النصيحه ﴾

بير صديث پاك حفزت ابو جريره ،حفرت جيم داري ،حفرت عبد الله ابن عماس اور حضرت عبدالله ابن عمر رضى التدعنهم مصمروى بي تفصيل ملاحظه مو:

(١) بروليب سيد ناالو بريره ها:

سنن نسائى :البيعة: ١٢٨، ١٢٩، ١٢٩/سنن ترندى:البر والصلة: ١٨٣٩/مسند احمد: باقى مندالمكثرين: ١١٣٧

(۲) يروليپ حضرت فيم داري داري

صحیح مسلم:الایمان:۸۲/مسند احد: مسند الشامبین:۱۲۳۳۳۱،۱۹۳۳۱، ۲۳۳۲۱، ۱۲۳۳۲۱

(m) بروليت حضرت عبدالله ابن عباس عليه:

مسنداحمه:مبتدین باشم:ااا۳

(٣) بروايت حفرت عبدالله ابن عمر ﷺ:

منن داري:الرقاق:۲۶۳۹

#### فاندة جليله:

امام این رجب منبلی اس مدیث کی جامعیت بیان کرتے ہو ، فرماتے ہیں: ا مام ابوداؤد صاحب سنن فرماتے ہیں ''فقد کا دار و مداریا کچ احادیث پر ہے''ان میں سے چوتھے ورجہ میں اس حدیث پاک کوذ کر فر مایا۔ (جامع العلوم والحکم صما) (١٨) ﴿انما الاعمال بالنيات)

صحیح بخاری :بده الوی :المحیح مسلم :الامارة:۳۵۳/سنن ترندی: فضائل الجهاد : اعدا/سنن نباكي :الطهارة:٢/٤/سنن نبائي :كتاب الطلاق:٣٣٨٣/سنن نسائي :الايمان ولاندور: ٢٢ ١١/١٧ ابو واؤو: الطلاق:١٨٨١/ ابن ماجه . الزيد: ١١٧٨ مسند احمد: مند العشرة الميشرين بالجنة :۲۸۳٬۶۲۳

## فاندهٔ جلیله:

المام ابن رجب عنبلي رحمه الله تعالى قرمات بين:

"الم ابوداؤوفرمات ين كريس في كريم التي في يا في الكواحاد عد اللهى بين ال میں سے اپنی منن کے لیے (۱۲۸۰۰) احادیث کا انتخاب کیا،ان ٹی سے چار صدیثیں انسان کے دین کے لیے کافی بیل"

اس کے بعد سلے ورجہ ش اس حدیث پاک کوؤ کر قرمایا۔ (جامع العلوم والحکم ص:۱۱)

الم احمد الله على عدوايت بكرانبول فرمايان اسلام كاوارومدار على احاد عثى ب ہے ان میں سے سب سے بہلے اس حدیث کوشار کیا۔ (جامع العلوم والحكم ص:١١١) (١٩) ﴿اعطيت جو امع الكلم ﴾ كادوم كاتغير

الماعلى قارى رحمه الله البارى (م١١٠هـ) فرماتي بين:

﴿ وَفِي شرح السنة ، وقيل جوامع الكلم هي القرآن \_جمع الله سبحانه

بلطقه معانى كثيرةفي الفاظ يسيرة) (مرتة١٠/٢٢)

(۲۰) مامون الرشد كي ماس لائے والے بح كى صفات

(۲۱) الم ميولى كافر بان الاتقان <u>ش</u>

الانقان في علوم القرآن٢/ ٢٥٠٨: النوع الثامن والسيعون

(۲۲) غزوهٔ تبوک

غزدہ جوک کی تمام رتفعیل کے لیے ملاحظہ ہو: (السیر ۃ اُکلیتے ۳ /۱۲۹)
(۲۳) (اسلم تسلم)

162

الى حديث ين آپ ك كتوب كرامى بينج كا واقد مفصل طور برموجود ب، حضرت دجه به كتوب مبادك مبادك لي ركم المنظيمة كا واقد مفصل طور برموجود ب، حضرت دجه به كتوب مبادك مبادك لي منظيمة كا واقت الوسفيان وبال موجود تق مثاه روم ني الن سيتى كريم المنظيمة كا فلاق اور ديكرامور من المنظيمة كا فلاق المناه ويكرامور من القول حقاف مد ملك ويكرامور من المنظيمة كالمناه كان ما تقول حقاف مد ملك موضع قلمى هاتين من ولو انى اعلم انى اخلص اليه لتحشمت لقاء ه و لو كنت عنده لغسلت عن قدمه كا

'' جو کھتم ان کے بارے میں کہ رہے ہواگر بدواتی کی ہے تو عن قریب وہ اس جگہ کے مال کے مال کے مال کے اس کے باول اس کے باول اس کے باول اس کے باول کے

/الد داؤد: الادب: ۱۲۲۷/مستد احمد:مستد بن باشم: ۲۲۵۲/ میح بخاری: الجهاد دانسیر : ۱۲۲۰/ میح بخاری: الجهاد دانسیر : ۲۲۲۱ می القرآن: ۱۸۸۸

یادرہ کے کہ قیصر روم کے الفاظ کا ظاہری مغہوم ہے کہ ووقو خلوص قلب سے ایمان لانے پر نیار تھا گر مکی حالات ومعاملات کے فیش نظرایمان شدا سکا ایکن حقیقت بیٹیں ہے۔ امام لووی علیہ الرحمة قرماتے جیں:

ولا على لم في هذالانه قد عرف صدق النبي عَلَيْهُ والماشع بالملكفطلب الرياسة وآثرها على الاسلامولو اراد الله هذايته لوفقهكما وفق

النجاشي وما زالت عنه الرياسة

"اس معاملے میں اس کا کوئی عذر قابلِ آیول نہیں ،اس لیے کہ اس پرنی کریم مال اللیخ کی حقائید کی اس معاملے میں اس کا کوئی عذر قابلِ آیول نہیں ،اس لیے کہ اس پر فو قیت دی اگر اللہ تعالی کو اس کی ہدایت منظور ہوتی تو اللہ تعالی اسے ایمان لانے کی تو فیق دے دیتا جیسا کہ نجاشی کو عطا قرمائی اور ملک بھی اس کے ہاتھوں سے نہ جاتا"

حافظ النون جرفر ماتے ہیں:

﴿لو تفطن هرقل لقوله عليه السلام في الكتاب اليه "اسلم تسلم"وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرةلسلم لو اسلم من كل ما يتعافه ولكن التوفيق بيدالله﴾

"اگر برقل فی کریم الله فی کریم و ایسان می حقیقت تک پینی جاتا اور اس سلامتی برممول کرتا تو بر خطرے سے محفوظ ہوجاتا ، لیکن تو فیق الله تعالی کے دستِ قدرت میں ہے" (السیرة الحلبیة ۲۳۳/۳)

(٢١٧) فرسيملك موضع قدمي هاتين ﴾

(الضائص الكبرى:٩/٢) مريدتفيل كيلاحظه وسابقه حاشيه

(٢٥) شاه ايران كولكها كيا خط اوراس كي تفعيل

صیح بخاری العلم : ۲۲ / مستد احد بسند بن باشم : ۲۹۳،۲۰۷۵ اس مقدس خط کولیر جانے والے معرت عبداللہ بن حذافہ دیایں۔ پوری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (السیوق المحلبیة ۲۸/۳) پوری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (السیوق المحلبیة ۲۸/۳) خصوصیت مصطفی ما الینم به تا ہم وہ امر بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

﴿ولعل الحكمة في احراق الغنيمة تحصيل تحسين النية وتزيين الطوية في مرتبة الاخلاص في الجهاد ﴾

" ال فنيمت كوجلان كالحكم صادركر في من شايد يه حكمت جوك جبادكر في والول كي فیت فالص ہوجائے اوروہ اخلاص کے ساتھ جہاد ش شریک ہول"

العنیاس نیت سے داری کہ ال غنیت مے گا۔ (مرقاۃ ۱۹۱۰) ۲۲۸)

(۳۲) عفرت بوشع كامتو لكالفيمت بي خانت كرنا

البدايه والنهايه اسم ١٠٠٠٠ تاريخ بغداد

(٣٣) ﴿من قتل قتيلا فله سلبه ﴾

يفرمان عالى شان مخلف محلبة كرام عسلهيم الوضوان سيختف محدثين في تقل فرماياب تفصيل ملاحظهول

> (١) بروليت حفرت عبدالرحمن بن عوف دا منجح بخارى: فرض الحمس: ۲۹۰۸

> > (٢) بروليت سيناايق دهظه:

منج بخارى : فرض أخمس: ٢٩٠٩/ منح بخارى : المغازى : ٣٩٤٨ / زندى : السير : ١٣٨٧/ الوداؤد: الجهاد: ٢٣٣٢

(٣) يروليب الس بن ما لك عليه:

ابوداؤد: الجمهاو: ٢٣٣٣/مند احمد: باقى مندامكو بن: ١١٨٨١

(۳۳) جگ بوازن کی تفصیل، مال غنیمت کی مقدار

جكب موازن "غزوة حنين" كانى دوسرانام ب\_اے غزوة اوطاس مجى كتے ہيں،

ال حديث كايكراوي حفرت الوبكرة وضي الله تعالى عنه بي-صح بخارى : المغازى:٣٠٤٨/سن تردى:الفتن:٢١٨٨/سنن نسائى: آداب القناة: ١٩٢٠/مير احمد :مند اليمر يتن : ١٩٧٠-١٩٥٥، ١٩٥٥ ما ١٩٥٠، ١٩٩٠٠،

۱۹۲۱/ بخاری:الغتن: ۲۵۷۰

(١٤) ﴿ هلك كسرى فلا كسرى بعده النع ﴾ .

الخصائص الكبرى: ٢/١٨

(M) خط کے مادل کا س کری کریم کافر مان

ملاحظه وحاشيد ٢٥ نيز السيرة الحلبيه ٢١٧١/

(٢٩) ﴿انا النبي لا كدب (١٤ ابن عبد المطلب)

احد کے دن آپ نے میالفاظ ارشاد قرمائے:

ملاحظه جو: (جوابر المحار في فضائل النبي الخار طلط المراه بحواله صحح بخاري مسلم ، ابو

داوُد، تريدي، داري، عَيْقَ)

(٣٠) جگ بدرگ تفعیل

محيح بخارى:المغازى:٣٩٥١/السيرة الحلبية٢١٣٣/

(١١) ام مايقه من بال غنيمت كادكام ملاعلی قاری رحمه الله الباری قرماتے ہیں:

﴿قَالَ ابن الملك من قبلنا من الامم اذا غنمو الحيوانات يكون ملكا للغانمين دون الانبياء فخص نبينا للبيا المنته باخذ الخمس والصفى واذا

غنمو اغيرها جمعوه فتأتى نارفتحرقه

يهال بيامر ييش نظررب كراكر چدموجوده علم آساني اور مبولت كے اعتبارے



السيرة الحلبية ٣/٥٠ ١٠٠٠٠٠١١ السيرة النبويه للسيد احمد زيني دحلان على هامش السيرة الحلبيه ٢٩٤/٢

## (٣٥) ميكامول كاعبادت كي فضوص مكانات كاشرط

الماعلى قارى رحمدالبارى (م١٥٠ه) قرماتيين:

﴿ اراد ان اهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة الا في بيعهم وكناتسهم اواباح الله عز وجل لهذه الامة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا (مرقاة ١٠١٠)

### (٣١) آيب ميم كاشان مزول،شان عائشهمد يقدرض الله عنها

مح بخارى: اليمم :٣٢٢عن عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها الحيح بخارى: المناقب: ٣٣٩٧/ صحيح بخارى بمنير القرآن: ٣٢٨/ صحيح مسلم: ألحيض: ٥٥٠/مستد احد: باتى مند الانصار: ٢٣٢٨٣/مؤطالام مالك:الطهارة: ١١٠

#### (٣٤) قاعدة حريم وعبت

امام قامنى عياض عليه الرحم الشفاء مي فرمات بي:

﴿ واذا تكلم على العلم قال هل يجوز ان لا يعلم الا ما عُلِّم وهل يمكن ان لا يكون عنده علم من بعض الاشياء منى يوحى اليه ولا يقول بجهل لقبح اللفظ وبشاعته ﴾ (الثقاء ٢ ٣١٢)



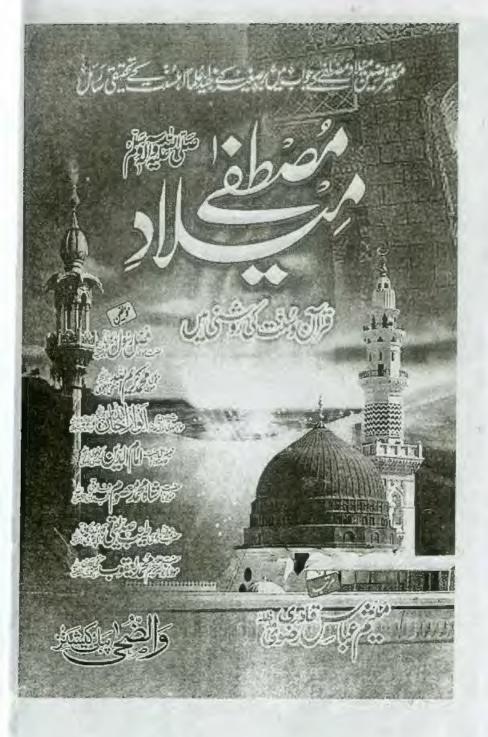



Ph: 0544-633881, Mob: 0322-5850951